# سنرها

زييلي

نگارشات ۱۸، اے مزنگ روڈ، لاہؤ

# سنده کا المیت

زبب راحرف روسی

نگارشارت ۱۱ مرک مزیگ ردد و لابود

جملم حقوق محقوظ ١٩٨٠ اشر:- آصف جا دیپر
گازشات - لاہوں
مطبع :- ابری - وائی پرنطرز
مطبع :- ابری - وائی پرنطرز
برا دیٹی گن دوڈ - لا ہول

# سنده كاالميه

سندھ کی موجوہ مورت مال اور اس نصط میں بڑھتی ہوئی معاشی ہسیاسی ، اور ثقافتی کشکش آب ایک ایسے نازک موڈیر بہتنج بیٹی ہیں ہے جہاں سے تاریخ کا ایک نیا المناک باب شروع ہوسکت ہے بہال کی کیفیت ایک ایسے ہ تش فشاں بہاٹری ہے جس میں اندر پی اندرلاوا کی کیفیت ایک ایسے ہ تش فشاں بہاٹری ہے جس میں اندر پی اندرلاوا کی کیفیت ایک اور کسی بھی نازک کھے پروح کا مخترصورت افتیار کرسکتا ہے سندھ کی فیفا کو ایسی صورت مال سے دو چار کرنے میں کن عوال نے بالحفوم اور کی خوامی نے بالحفوم اور کم میاں کی مورت مال کو میچے طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہی ہم کسی ایسے نیسے پر پہریخ مورت مال کو میچے طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہی ہم کسی ایسے نیسے پر پہریخ میں مورت مال کو میچے طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہی ہم کسی ایسے نیسے پر پہریخ میں مردت مال کو میچے طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہی ہم کسی ایسے نیسے پر پہریخ میں مدد کر دوپ شی میں پھیلے ہوئے ممائل کا حل ان می کرنے میں مدد کارثابت ہوسکے ۔

...ناریخی کیس منظر

سندوی موجودہ مالات کو دامنے کرنے اور محینے کے لئے میں ادی کی را بنائی سے ہم میں ادی کی را بنائی سے ہم جو نتیجہ افذکریں گے وہ کہا رہے موجودہ مالات کو سمجھنے میں معاون ومدوگار ابت ہوگا۔ سندھ ان فی تہذیب وتمدن کے ابتدائی دورمیں بھی ایک ہم تھا کہ رکھا تھا۔ اثار تدیم کی دریا فتوں نے اس خط کو ماری دنیا میں شہرت دیدی

کرسندہ بھی انسانی تہذیب وتمدن کے ابتدائی دورکا این ہے معرکی طرح
سندھ کوبھی ہم دریائے سندھ کا بخفر قرار دستے ہیں۔ درخیز زین اورآبادی
میں کمی کے سبب یہ با ورکڑ نے میں کوئی عارحوس نہیں ہونا چاہئے کہ اس طاقہ
کے لوگ کمبھی ٹوشخال بھی تھے۔ موہن جو ڈروکے آثاراس امرکی نشانہ ہی کرتے
ہیں کہ قدیم سندھ کے لوگ ز عرف ٹوشخال تھے بلکہ تہذیب اعتبارسے بھی دوبری
میروں سے بہت آگے تھے۔ بشتمی سے سندھ کی تاریخ کو واضح اور تسلوکے
ماتھ مجتمع نہیں کیا کیا اور نہی اسے کوئی اعجمیت وی گئی یہ صورت حال مرف
سندھ کک محدود نہیں بگا ہوں سے ہندوستان کے متعلق ہی جو ہاری تاریخ بارک میں تاریخ ہو ہاری تاریخ کے طلبا اور سالروں کے لئے بڑی ہی ایم شکلات درجیش رہیں سندھ تو کیا بورسے مبندوستان کی قدیم تاریخ ہوئیں
اہم شکلات درجیش رہیں سندھ تو کیا بورسے مبندوستان کی قدیم تاریخ ہوئیں ایسا موادنہیں بھا جو صورت حال کامیحے بتہ دسے سکے۔
الیا موادنہیں بھا جو صورت حال کامیحے بتہ دسے سکے۔

سندھ ابتداء ہی سے مندوستان کا ایک ایم صدر اور ارک الک کے نخلف ادوار میں اس کے سابی ، ثقافتی اور معاشی میں شعری تبدلیاں رونما ہوتی رہیں عربوں کے جلے کے بعد سندھ پر عرب تہذیب و تمدن کی جیاب گہری ہوتی جلی گئی اوراس علاقے کے بھیشر باشندوں نے اسلام تبول کر کے ایک نئی تہذیب و تمدن کی ایسال مونے کا شرف می ماصل ہوا۔ ابتدائی وورسے ازادی کک مندھ کو کبھی بھی اس حیثیت سے کوئی ابھیت یا تقدس ماصل نہ تھا۔ لیکن ازادی کے ایک مدت بعد جب مندھ کوئی ایمیت یا تقدس ماصل نہ تھا۔ لیکن ازادی کے ایک مدت بعد جب مندھ کوئی ایمیت یا تقدس ماصل نہ تھا۔ لیکن ازادی کے ایک مدت بعد جب مندھ کی اس خطے نے حکومتوں میں سیاسی تفاوات کو مورت حال خرید گہری ہونا شروع ہوئی تو یہ بھی یاد ایک کسندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف بھی ماصل ہے اس خطے نے حکومتوں کے کمال وزوال کے مختلف دور دیکھے سامرانے کے اپنی شخیر ن میں چیننے کے ایک دوران کے مختلف دور دیکھے سامرانے کے اپنی شخیر ن میں چیننے کے بعد ور دیکھے سامرانے کے اپنی شخیر ن میں کھینے کے بعد ور دیکھے سامرانے کے اپنی شخیر ن میں کھینے کے بعد ور دیکھے سامرانے کے اپنی شخیر ن میں کھینے کے بعد ور دیکھے سامرانے کے اپنی شخیر ن میں کھینے کے بعد ور دیکھے سامرانے کے اپنی شخیر ن میں کھینے کے بعد ور دیکھے سامرانے کے اپنی در قاف فت علم وفن ایک می در دیکھے سامرانے کے اپنی در قاف فت علم وفن

صغیت و حرفت زراعت ومبیشت سمجی کھے سامل جی متعاصد کے تابع ہوکر ره گئے۔ بر فانوی سامراح اور حکومتی پائیس کا کیہ سوچا سمجھا اصول ہے رہا تھا کہ اقلیت کو اکثریت بر فوقیت وی جائے تاکہ سامران کے خلاف کسی بھی انتظنے والی شو*رسش کو آسانی سے کیلا جاسک*ے ۔ اس اصول کے بیس منظر میں سندھ میں غیر مسمول کو برطانوی وور میں ایک خاصل ممیت عکل ہونے مگی۔ ویکھتے ہی ویچھتے سندھ کی میعشت پرائی گرفت انسس تدرگہری ہوگئی کہ صدیوں کا معاشی نیظام مفادح ہوگیا اور صوبے کی بیشتر کا دی ان کے رخم وکرم کی محاج ہوکرردگئ ایک برانی کمیاوت میں کی ازکشت أب يمي سفنة مين أل ب كه" يلا ما في كمانا ، سنده حيور ز جانا "كا طلاق سندھ کے معمان طبقات برتو صرورها دق آناہے مگرسندھ کی دیگر م ادیاں نماص طور پر ہندومت کے توگوں پر اس کماوت کا اطلاق مکن ہیں۔ ذیا کے ہر شطے میں سندھی سندوؤں کی نمائندگی یہ نابت کرتی ہے کہ یہ لگ کا نی مہم جو تھے اوران میں ترقی کی نگن بھی زیا وہ تھی۔ یرتھی کہا ماسخاہے کہ سندھ کے محنت کش طبقات کو ہوری طرح اپنی گرفت ہی لینے کے بعد ہی سندھ کا یہ نیا بورز وا طبقہ اسے کے لئے اپنی منزلیں اور را ہیں متعین کرسکا اور کا میابی سے مکنار مردا-

سندھ اپنی الگ بہان، تہذیب و تھا فت ، زبان وادب ، تاریخ
و فلسفہ، علم ووانش اور سنعت و حرفت سے باوجود ایک طویل مرت
سک سامراجی عزائم کے ہے اپنی و حرق کی متیت اواکرتا رہا اس کاجزائی 
تشخص اس سے چین لیا گیا اور سندھ کو بمبئی کے سیھوں اور برطانوی گائٹوں کامیدان کارزار نبادیا گیا۔ ۲۲ مار میں برطانوی قبطنہ کی ابتدا وسے لیکر 
کامیدان کارزار نبادیا گیا ۔ ۲۲ مار میں برطانوی قبطنہ کی ابتدا وسے لیکر 
1970 میک سندھ نہ صرف بمبئی کا ایک جعد بنا رہا بلکہ بیاں کے مادی وسائی کا جدے رحی سے استحمال بھی ہوتا رہا ۔ اس کی بیدا واری معاصیوں وسائی کا جدے رحی سے استحمال بھی ہوتا رہا ۔ اس کی بیدا واری معاصیوں

کوبی کی مارکیٹ سے رہن منت اور تابع رکھاگیا یہاں سے مادی وسائل اور صوبر کی فطری ترتی سے رجانات کو کچل کردکھ دیاگیا۔

۱۹۲۰ء کی والی میں جب مندھ کی علیم گی کے لئے صدوخد نے ایک نیارخ ا فتیار کمیا تومامراجی حکمران بھی اس کا نوٹس کینے برخبورمہائے۔ مطالبه تاسته استرزور كيطف لكاتو كك كرسياسي جاعتون في كان طرف توج دی کانگرس ومسم لیگ وونون ہی اب یہ مطالبہ کرمی تھیں كم سنده كوئم يك الك كريك اس كى صوابى حيثيت كوكال كما جائة يباب يه سوچ مرا مسوس بھي ہوتا ہے كه برطانوس حكم الوس كے ١٩٠٥ كي موالی منظیم نو کے پروگرام میں سندھ کوکوئی چینیت زمل سی۔ موبائی تنظیم نوکا بنیادی اصول زبان یا بولی رکھاگیا تھا لیکن سندھ مےمعالمے میں اس کے اطلاق سے گر مزکناگیا۔ جیکہ سندھ کی بولی کے حوالیے سے " اس خط کابئ سے مسعول الحاق مفادیرستی کی ایک اہم متّال تا بت ہوتی رہی سامراجی حکمرانوں اور بمبئ کے سیٹھوں کو گماشتوں کے مفا دات کا - تخفظ ونسروغ منده کے عوام سے زیاوہ عزیز تھا بندھ کے ووریسے جاگردار ، میرا در بیراین قدامت پرست فرمنیت کے سبب اس میکھیے میں نہیں بڑنا چاہتے تھے۔ سندھ الگ رہے یا بمبی کے ساتھ ان کے ایتے مفاوات کو کمبر حال تحفظ حاصل رہے گا۔سندھ کی مبئی سے علیماگی ك مدوجدين وه طبقه آگے بڑھا جو مدیرتعلیم سے آدامتہ ہورہا تھا ا در جے بیاں کے ماحول میں متوسط طبقہ کی حیثیت ماصل موتی جارہی تھاس طیقے میں بہذوبات ندوں کی اکثریت بھی تھتی دلین مسلمان بھی آہرہ آہرہ اس مددجد میں شام ہونا شروع ہوئے اور آ کے بڑھنا شروع کیا۔ ان کی جدد جدک نتیج میں جاگروار طبقے کو چی کھ ہوش کیا اور ١٩٣٥ء کے دستور میں سندھ کو اینا علاقا فی اور قدمی سیحف تقیب مراء

سندھ کی اُ یادی کی تھاری اکثریت مٹانوں پرشتمل رہی۔ پرسلم کا دی طبقاتی بنیا دوں پر دوحصوں میں منعسم تھی بندھی باری جواس خطے کی کمیراً بادی تھے پایند وہ گئے سینے ماگیردار زمنیار جنکی جاگیروں اور بینداریں کالا متنا ہی سعید اکثر ایک صلع سے دوسرے صلعے تک پھیلا ہوا تھا۔ انہیں اليسه بھی تھے جہیں یہ بھی خبرز تھی کوان کی زمینوں کائل رتبہ کیا ہے جاگیر داری ا در دو پره تناجی ایک فاص مزاح اور ایک مفوص کردار کو جمری ہے۔ مرف سندھ ہی میں بنیں بکہ بدرسے ہندوستان کے ہر قطمیں جاب جاں یرنظام مضوط نیا دوں براستوار کیا کیا اس کے مقاصد دخرد خال ایک ہی تھے کتے اورسور کی بطائی سے دیکر اہل علم ودانش کی سریرستی کاس طِيق كم مزان كا ايك حقدري حكومت وقت سے وفاوارى اور فرال بواك أنى مرشت ميں شامل رہى رسامراجى دور عيس تھلنے اور تھوسلنے والياس ا نظام میں کورست سے لئے بڑی کشش تھی بورے مندور تان کی کیٹر آبادی كومفلون كرك قابومي ركهة مي اس طبقے نے برى بھر بور مددى وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اپنی جنتیت والممیت کا احداس بھی پیدا ہونے لگا۔ دومرون کی محنت برعیش کرے والے اس طیقے مے باس وقت گذاری محصلة حب نئے مشاغل كى خرورت بىدا ہوئى توسياست ان كاميدائيل كلم البينه طبقاتى مفادات كيبش نظراس طيقے نے تهجى بھى سامراح سے نبرد ازانی کی لیسی افتیار نرکی دسین است سی کر جب سامران کی گرفت ول بط نے مگی تو ماگیرواری ا در وڈیرہ مثابی بھی ایتے نول سے نکل کالای کی علمبردار من کئی۔ اس طرح ازادی کے بعد یہ طبقہ اپنی طاقت انروزمون دولت وثروت کے ہل ہوئتے ہر بہت جلد ملکی سیاست پرایٹا اثرقائم کرنے میں کامیاب ہوئے اس طبقے کی سماجی ومعاشی ترندگی کا جائزہ اس ا موسناک بیس منظری طرف کے جاتا ہے کہ دولت کی فراداتی اور میداواری

قوتوں پر ایک طویل مدت یک جروتشدہ نے اس طبقے کے دہن وکروار پر طب گرے اورا نرٹ نقوش جیوٹے جہاں ایک طرف یہ طبقہ نکری طور پر مفلوج ہوکررہ گیا تو دوسری طرف ہے گرحی ان کے مزان وکروار کا ایک فازی جزوبن کررہ گئی ان کی ہے رحمی کے تصنے پوران کے جروتش و کے انسانے ہماری قومی تاریخ کا ایک لازی عنفرین گئے ہیں۔

ودسرى جنك عظيم كے بعدسياسى فضا اور بين الاتواى صورت مال نے صد سامراے کو مجبور کردیاکہ وہ مہندوستان کواپٹی غلامی سے ازاد کرے تو سران نے بڑی شا فرانہ جال جلی ۔ ہندوستان کی قوموں کے درمیان نفرتوں كا بويا بواريح اكت ثاور ورفت بن حكائقا بنددمنم اخلافات ايك السے مور برا حیکا تھاکہ مفاہمت کی گنوائش محدد تر بوکررہ کئی۔ آزادی بند کی جدوجد کامیالی کے جس تدرقریب انے نگی نفرتوں کا لاوا اتنا ہی کھوٹنارا سنده کی صورت حال اورسیاسی کیفیت بھی نختف نرتھی کانگریں اورسلم لیگ سے درماین بڑھتی ہوئی میسے نے اس خطے کوانی لیٹ میں نے لیاسیم للگ كانتور" معمسه تومسم ليگ مي السف جلدي بيان تعي اياا ترمام كناتتردع كواسنده كى سياست ومعيشت برمندولان كے غليے كے مش نظراس علاقے می می بورزوا فیقات نے مندوؤں «سے نجان کا راستراسی تحرکے میں محموس کیا ہندوستان کے دیگر علاقوں میں اِن کے نمایندوں نے مسلم مہندورسان سے برزورا بیانچی کی کرانہیں سندھ کی نیانتاہی سے بخات ولائ جلسے مسلم بور رواستدھ کے نبیا شاہی سودی کاردیاراور وطرره شاہی کے بڑھتے ہوئے ظلم وستم سے سسکتی ہو فی کیٹر آیا دی محویهی برا میدبیدا سومیکی تقی کمر آن کی آندهٔ زندگی ا درایک خوش آین به متقبل کی ضمانت مرفی سم لیگ ہی وسے سکتی ہے خاک و خون میں لیکی مولی آزادی کی بھی مندوستان واکتان کے درمان نفرتوں کی ایگری

تفيج كےما تد نمودار موئی مامراح منحراً ہوار خصت ہوا اورانے گاتنول کوا تعدّاری باگ دور وسے کرا سینے مفادات، ا ورستقبل کو بیردی طرئ محفوظ کیا ۔ سامراجی دورس تاریخ نحوا یک مخصوص انداز میں دیکھا اور پرکھاگیا ماریخ کواس الدازسے مرتب کیا کیا جسسے یہ واضح ہوسکے کرمامراح کی غلای می سی آس خطے لوگوں کی نجات ہے آزادی کے بعد کھے اقوام نے مشديدتوم رستانه جدات محبيش ننفر ارسخ كوايك ابم اور وثر بخياركم طور براستِعال كيا - إيسا بهي ويجيف مين أيا كم عوام كي قلار وببود اتر في ومعیارزندگی کے لئے تثبت اقدام سینے کے بجائے مکمان طبقول نے ماضی کی شاندار روایت اور مامنی کے حمین تصورات سے خواب دکھ اکر عوام کی توجہ ماضی کی طرف موٹر نے کی کوششش کی ۔ برعمل کمیس کہیں اس بھی پرتٹورجاری ہے۔ توم کے بیٹے راہ نجات حالات و تقاضوں کوسمچہ کران کا حل <sup>ت</sup>ماش کرتے کے بجائے ما منی کے ناکام اور فرسودہ ا داروں کی شکیل نوا در تعمیر او قرار دیا جارباس ببكه بمارح يروسى ملك مندوستان مين نارين عل كويحض ا وركين نے نرمرت مہندیشنا نی وانشوروں کومتا ٹرکریے ان کی سوچے میں نجنگی بدا کی بکہ قومی ترقی و تومی احسس سمے فروغ میں بھی اس سے بھرلورڈا ڈ، ا عظایا جارا سے اس کے بعض محارے ملک اورسندھمیں ارک ایک الیسا مہلک ہتھیار ٹابت ہورہی ہے کہ موجودہ وورکی منشّات بھی اسکا تھا ہ نہیں کو سکتی ہیں واس وا فلیت کی کیفیت میں سندھ پر اس کے گہرے اور سرتب بونا متروع بوسه كيويك تفادات كا وائره بباب انتبائي وينع اور محمراتی سلتے ہوسٹے ہے۔

آزادی کے بعدا توام میں ایک ٹی امٹک اورایک نیا جذر بیلا ہونا فطری ہے اور آزادی کے شعور کے لئے بطری اسمیت رکھتا ہے۔ ہر قوم کے لوگ اپنی تاریخی جیثیت الہیں منظر اور رہم دروا ج کا از مرنوشقیدی

جائزہ کیتے ہیں یہ جائزہ اس کئے بھی منروری مواہد کہ ''اری کو سمجے بغیر ا درہیج تا یخ افذ کئے بغیرنہ حالات کو بہتر طور میجھا جا سکتاہے اور نہی ایک نوش التدمستغل كي تعير كے لئے اس سے كام ليا جامكتا ہے اس من ميں يا تحديقي تابی غوردتوج سے کہ سا مرازح سے آزادی کے بعد جذبہ تومیت نے ان اتوام میں -کچهانسی خونماک اور غیرا دراک کیفیت بیدا کردیتی که ارت می کامطالفهی روش خیال حقیقت بسندی اورفرسودہ روایات سے بغاوت کا جذبر پیدا کرنے ہے بجائے ان کو مزید ابھاکرر کھ دیتا ہے۔ قوم برستی کے موجودہ رحیانات کا تجزیر اس مری نشاندی مراہے۔ توم پرسی کے ضرابت اگر توم و قومیت کی تشکیل میں معاون ومددگار ب تواسے کسی متک تبت قرارد یا جا سکتا ہے لیکن اگر جذباتیت اور عبیت كرحينات كوفروغ وسدكر يرضح فكرك نشودنما اورترتى مي حائل بويا تاريخ محے حقیقت بسندانہ جائزسے میں مانع ہوتو صورت مال پراس کے بڑسے اہم وگرے اٹرات مرتب ہوتے ہیں اس طرح ہرا چھی یا بری پینر توم برستی کے دشتے وہ ایے سے ایک ایسا تقدمس حاص کرئیتی ہے جریاری فکر اور توت ارادی کومعلوح کر کے رکھ دیتے ہے توم پرستی کے منفی رجانات اربخ سے میں ماصل کرنے ہے بجائے تاریخ کے عمل وتعامنوں کو سجھنے درکھتے ہیں حارث ہوتے ہیں ریبی وہ موڑے جہاں قوم اپنے مامنی کے عظیم کازانو اور تظمت سے فریب میں مبتلا ہوکر فرمنی انتشار کا شکار موجاتی ہے مامنی کی کم گشتہ راہوں میں بھل کردہ انبے مال دستقبل ، سبسے ہی ہے مرواه مرماتی ب نفسیاتی تحزیر سے جو صورت مال سامنے ات ب دہ خوش ائد منیں ۔ آن کے ترقی ندیر دور میں جاں کی بلمہ زندگ میں تیزی سے تبدیریاں روانا مور سی بنی ، وقت کے تفاقتوں کا ماتھ ز دے سکتے والی تومیں اپنی نفنیاتی تشکین کے لئے تاندار امنی کے سراب میں كم ہو ماتى ہيں۔ اكتان فاص فورسے اس كيفيت سے دو جارہے

اورسنده میں ایسی علامات روزروشن کی طرح عیاں ہیں جوتوم پرستی کی بیبط میں سندھی توجرانوں کو حقیقت پسندی اور تیمزیاتی مطالعہ سے دوسام جاتی رہی ہیں -

#### صوبا نى حينيث كى مدوجد وابتدار

- ارّئ کے مطلع ادر بسیویں وحالی کے تخریے سے یہ بھی واضح ہوتاہے کرسندھ کی علیمدگی کی صورحبد کامیالی سے یمکنار ہونے کمکسیسل ہیم ورجا کی کمیغیت سے دوجار رہی سامراجی حکومت مختلف حلوں بیانوں سے ان کے مطالبات کوردکرتی رہی اور یہ کہا ما ہ رہا كرسنده ببت بى يسمانده علاقه بونے كے مبب صوبائی انتفا ميركے افراق برداشت کرنے کی ا بیت نہیں رکھا لیکن مبند وستان کی بہتی ہوئی سیاسی نفیا ادر ملک کی سیاسی جا عنوں کی حایت نے اس مطابیے کو نیا رخ دیے دیا۔ اخسداهات کوبوداکرنے کے لئے فیکسوں کی نثرح میں اصانے کی اجازت کے بعد حكومت كياس كونى ايسى ديل مبس ره كئى تقى جرسنده كالمبي ساكات بدستورقائم دکھ تنکے اس طرح مسندھ ایک برطانوی صوبے کی حیثیت ہندوتان کے نقشے کی ڈیزٹ بن سکا ایک الویں رت پک کمبی سے الحاق کے بیتیے میں سندوى حیثیت محق ایک مارشید مردار علاقے کی روگئی تھی علیمائی کے دور جو خلایدا ہوا سے پرکرنے کے لئے نگن محنت، وسائل اور وقت ورکارتھا سندھ کی ابھرتی بنول ماوت ابھی پوری طرح اس جانب توج بھی تدویے سحى تقى كەمېندوستانى سياست كارخ ايك نيئے سِمرت موووداگا- ببندوسم قىمىت كەكىرىتى بوك تفادات اوركا بگريس ، ئىگ مىقىش ئے لك نى صورت مال بیداکردی - نئے وستور کے نفاذ کے بعد انتخابات میں سم لیگ كى شكست نے حالات كو ايك نئى كيفيت سے دو جار كرديا كا مكركس سے

منسک ترقی بسندسوی رکھنے والے عنامِروباؤ طال رہے تھے کہ ملک کی سماجی ومعانتی حالات کی بہتری سے مئے جداز جلدانت رامات کئے جائیں یہ امراب کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ان سے پروگرام میں زرعی اصلاحات کو مركزى حِنْيت ماص تھى جو جاگيرداروں اورزىنداروں كے لئے موت كا پیغلم ہوسکتی تھی۔ اب بہتری اس میں ہی کھی کرانیے تمام اثر ورسونے کے ما تقسسم لیگ کو ایا مقدر نباکر کغرواس م کی جنگ میں نشا بل مہوگئے اس جدوجدس اسوم كانعره ساوہ لوج عوام كے لئے برى كشسش ركھاتھا اس سے بمبئ سے علیمدگی کے میعدسندھ کی سیاست کا بدنی صوبال ترقی و نوششما بی کی جدد جیرسے ہرٹ کر ایک سکی جانب مٹاگیا ۔صوبے کی ترقی کی مدوجبه كوسيس بيننت وال وياكيا اورسنده كاسياست كا انداز بدلف سكا-ہوادی کے بعد سے بندھ کی صورت حال میں مستقل تبدیلیال روہما مبوتی رہی ہیں ۔ دیکی کسی بھی ایسی تبدیلی کا نشان واضح طور پر اب یک نه مل سکا بحرسندھ كےمظاوم اوكوس كى راہ نجات بن سكے أزادى كے بعد تبادلم أبادى كا لا تنابی سلسد منده کی سیاست و معیشت پر بری طرح انزانداز بوا سندووی کے انتقال آبادی سے سندھ کیے مخت کشنوں کوکوئی فائدہ ما صل نہوسکا ۔ ان کی جگرمبذوستان سے آنے والے ظالم ومظلوم وولوں ہی سندھ کی وحرتی پرانیا مسلط قائم كرنے لگے ابتدائی دوركے جائز ہے سے يہ واضح بوتا ہے كرسندھ میں اس وقت دو طبقات نمایاں تھے وڈیروں اور حاگرواروں پرشتمل طبقہ بوسنده کی مجاجی ،سیاسی اور معاشی زندگی براوری طرح میمایا مواقعا جب که دوسرا طبقه ایسے مغلوک الحال نمنی کمشوں اور بارادِں کا تھا جبکی زندگی بھی . وڈیرہ شاہی کے رمن مزت تھی ۔ جالت مفسی ، توعات اور روایت رستی سے بھاہوا یہ طِنقہ تہ صرف اپنی روزی کے لئے وظیرہ شاہی کا محاج تھا بلکہ ان کی عزت و صربت اور فاندان کار فرد اس کے بالع تھا۔ اس ساجی منظر

میں امراء کے طبقے کو نہ توکوئی خطرہ تھا اور تہ ہی ان کی اجارہ داری کو النے کرنے والا کوئی اِدارہ ۔ یہ طبقہ بل سنسرکت عربے سندھ کی قسمت کا مالک بنار اِ اور اپنے طبقاتی مفاوات کے پیش نظر صمران طبقے سے سودے بازی کوار اِ جدید فکراور تبدیدیوں سے آبا بلد، وڈیرہ شاہی، توکی سطح پرزیادہ سے زیادہ بیش رفت زکر کئی۔ لیکن وافی طور پر اس کے مفاوات وعیش عبشرت کی اسے ہمیشہ بھر بورضانت ماصل رہی اس صورت مال کا طویل مدت تک اس طرح تا مام کوئی مدت تک اس طرح تا م کوئی مدت تک اس طرح تا م کوئی ایک مشکل مشکلہ تھا۔ جگ عظیم کے بعد سے جو تبدیلی رونما ہو مکن وہ بی نے علم و بڑی امریت رکھتی ہیں۔ رسل ورسائل و مواصلاتی نظام میں ترقی و تبریلی نے علم و دانش کے نئے باب کھول دیئے و نیا کے ہر خطے اور ہر مک میں نئی کر کوئی نے وانسانی شعور کو جم بھی اس کے اثرات وانسانی شعور کو جم بھی اس کے اثرات اس محفوظ نہیں رہ سکا مہتر آب نیا طنف و ترویں آنے لگا۔

#### قيم بإيمستان اورسنده

۱۹۴۱ء میں آزادی ادر قیام پاکستان سے بعد تبادلہ البدی کے طویل سیسے نے سندھ کی وا علی حیثیت پر بڑا ہو جو ڈالا ۔ کراچی کو کک کا صدر مقام قرار وینے سے بعد مہندوستان سے علادہ پاکستانی علاتوں آبادی کی بحرت کا ایک نرختم ہونے والاعل مٹروئ ہوا۔ مبندوستان سے لئے ہوئے یہ فانمال برباد آبادی کو بسنے کے لئے سندھ نے کشادہ ولی کے ساتھ اپنا کردار اواکی ۔ لیکن آبادی کا بڑ صقام ہوا و با وُ دوزگار کی کاش میں اس علاقے پر بڑھی جوئی یافار نے مسئلہ کو فرید ہی جی سندھیوں کے ساتھ امنسوناک رہا پر سیم ہوئی میندوستانی آبادی کا رویہ بھی سندھیوں کے ساتھ امنسوناک رہا پر سیم میں تھا فت اور اردوزبان کا جس سے لیکو مسلم لیگ کی کا میابی بھی سندھیوں کے ساتھ امندوستان کا جس تدر پر دیگینڈہ کیا گیا تھا اس کا فظری روعل ہی ہوسک تھا جہندوستان کے قدر پر دیگینڈہ کیا گیا تھا اس کا فظری روعل ہی ہوسک تھا جہندوستان کے قدر پر دیگینڈہ کیا گیا تھا اس کا فظری روعل ہی ہوسک تھا جہندوستان کے

افیت صواوں کی مسلم کیا وی ایک ایسے غرور دیکجرمیں مبتلا رہی کہ خود کے ملف دوسروں کو کمشرا درا ونی سمجنی رہی پاکستان اکر مسینے والوں نے ایک مدت کک اس مزان کی نبائش کی اگر عورسے دیچھا جائے تو یہ لوگ ایا تبذیبی ورثه، زبان ، ثقافت سب مى كچے كوسى بين نيكن ايناسب كچے كھوست كے إورو ان کاعل " رسی تعلی گئی مگریل فرگیا " کے معداق ہے انہیں اپنی تظار حیت کا اصامس مک نبیں ۔ اپنی سرزمین سے رشتہ تواکراس ا یادی نے خود کو نظریہ پاکستان کے نول میں بندگریا اوراب کے اسی فریب میں بنالا ہیں کہ وہ اس تنظرفے سے این ومحافظ بی ۔اس طرح ازادی کے بعد ایک موموم سی مید كرسنده كے عوام كى زندكى يس تھى ايك نيا سورج طلوع مونے والا ہے بهت طدیاس وناالمیدی میں برل کئی ووری نتابی قیاوت کے لئے یرمکن تر ن تفاكروه مالات كامقال كريم كونى بهترصورت مال يبداكرسك ان كي كزورلان اورواخل كيفيت كااندازه ابتداريس بى بو چكاتفا اوراس كراجي كونده سے الگ كرنے كى بمت يبدا ہوئى جس سے سندھ كے معاشى وسائى بركارى صرب دلگائی گئی اورسندھ کے لوگ ایا دل موس کررہ سکتے ابھی پررجم عجرا بھی نرتھا کہ پاکستان کے بساط سیاست میں تبدیلیاں رونما ہوئی متروع ہوئی بنجاب اور بنگال کے درمیان ایک جبی نرختم ہونے والی جنگ کی ابتدار ہوئی اور دیجتے ہی دیجھتے اقتدار کی تحتش مکش نے نیا زنگ افتیار کرلیا ۔ بھوسلے صولوں اور بنگال کے درمیان مفاہرت ولعاون کے خوف نے بنجاب کے مفاد بريست طبغات اورارباب اتتدار كوايك مبحاني كيفيت سنع دوجا ركرديا-اب مكران طبقات سے الیسے اقدامات كى طرف توج دينى شروع كى جيئاب کی برتنری کی مستقل منمانت وسے تنکے اور اسکا حل " ون یونٹ ، قرار دیاگیا -ننظريه ياكسّان اس كى اساس قرار بايا إوراس طرح ١٩٥٥ء ميس صرف ٢١٠١ بعدبهي تسنده دوماره انياتشحض اور ابني ببجان كهومجيا-

جزل بحلی کے دور حکومت میں عام انتخابات کے وقت بٹنے نجی الرحلٰ مے کمی اہم اور فاتنور مخالفین نے اپنی اپنی جاعتوں کوعلم انتخابات سے الك كربيا تقا ان مي مولان بحاشاني اوربيكم أمندكمال كوطرى المميت بعجاص بھی۔ ان رسناؤں کی دست برداری کی بیشت پریہ اصول کارفرما تھا کہشترتی پاکستان کے توم ہرست متحدہ طور پرشیخ بجیب کوا بنا نمائندہ نبانا چا ہتے تھے تاکہ وہ مغربی پاکستانیوں سے واصفمائندہ سیاسی طاقت کی حیثیت سے سووے بازی کرکے اپنے مطالبات منواسکے ایسی فکر بٹکال کی قوم ریست زبینیت اور علاقائی مفاوات سے وفا واری کی عکاسی کرتی ہے جکہ سندھ میں ایسے رجانات کی گنجائنش اب بھی پیدانہ مہرسی گورٹر جرلِ غام محد جب سندھ سے وزیراعلی عبدالتار میرزادہ کواستمال زکرسکے توان کی مكومت كواسكدوش كرد ماكيا سنده كع مفادات اورسنده كے تقدی كاسوداكرف كع لي جدي مرداين جاب ايوب كفيردا وريرعني محددات مل سکیے ون یون کی فراردادسندھ اسمبلی نے مس طرح منظور کی ہماری ارت كاك السواك إب سے يه مرف مرد آبن كر مقات كا بى نتي مقا لیکن وہ چوٹ کھا گئے اورصور سرحد کے ڈاکٹر خان صاحب کومغربی پاکسان کا وزیرا علی مقرر کردیا گیا سندھ میں ون یونظ سے تم ترنفرتوں کے با د جود سیاسی رویدے میں اب ایک نئی تبریلی بھی و پچھنے میں آتی ہے من سندهی مون کے ناملے سے سندھ سے مفادات اور حغرافیالی میت ت کا سوداکرنے والوں کا تقدیں دوبارہ مجال کیا گیاہے نئی نسل کواٹ کی کار لمكذاريوں سے بے خرر كو كرمسندھ كى سياسى تاريخ عيں انہيں تما يان تھا بخشّا مار إسے اس رویے کی بیشت پرعمبیت کی بنیادیں اس قدرگری ہو مکی میں کہ آئڈہ سے اور جھوٹ کی تمیز بھی مگن نرر ہے گی اس رویے کے میس منظریس سنده میں ایسے افرادی کمی نر رہے گی جوا نیے واتی اغراض

ومقا مدکے گئے سندہ اوراس کے مقا دات کو قربان کردیں تاہم اس منفی رویتے اور رحان سے انگ اس مقیقت سے انکار نہیں کیا جا کتا ہے کہ سندہ میں قوم پرستان فہنیت کی تشکیل دفروغ میں دن یونط کے المناک باب نے نمایاں کرد را واکیا ہے۔

## سندهيس قوم پرست تحريك كا فروغ

ا دن اون ، كن كي من وقيم ن سستھ کے وانسٹوروں ، طالب علمول ،سساسی کارکموں اور روشش خیالط بتول كوايك مجان كيفيت سے ودجار كرويا بسندھ كے مانى باربار ٹاإلفانيوں ا در حقون کی یامالی نے امنیں سرتا یا احتیاح نبا دیا ان کے وباؤکے بیش نظر متبدت سویے رکھنے والے سندھ کے رہناؤں میں بھی تبدیلیاں آئی نٹردع مبوئی نیشش عوامی پارٹی کاتیام براو راست اسی روعل کے بس منظر پیرعل میں آیا مسترتی بھال سے مولانا کھا شانی صوب مرصر نے خان عبد الغفار فاں اپناب سے میاں افتحارالدین اورمندھ سے جناب جی ایم سیدنے اس جاعت کے قیام میں نمایاں جعدلیا اس کے دسیع ترعوامی مقاصد کے بیش تنظر حبدیی اِسے فک گیر حیثیت حاص ہونے مگی کیکن اس کی مقولیت ك نيت يرون يونظ كا خاممتنى سب سي زياده الم اور نمايال عفررا - زر کے اکثر رامنا بین کا تعلق براہ راست عوام سے تھا اسی جاعت سے منسك موكيمة بحبك بجارى اكثرية، جروط يره شابى پرشتمل تقى حكمران طبقات کے سافہ حیل رہی اون پونط نے سند مد کے اہم علم ووائش کو کھلاچیلنج دا اوراہوں نے اسے طری فرافد لی کے ساتھ تبول کیا ان کی کا دشوں سے قوم يرسته في نيت كي شبل كا أيك نيا إب رئم مونا شروع موااس عرصي سنده كاسماجي ليبس تنظر بھي كانى تىدىل ہوجيكا تھا متنوسط طبقى عدم

صدرایوب خان کے مارشل لا کے عوامل کچھی رہے ہوئی ون دون محققت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ شخدھار میں کھیسی ہوئی ون دون کوئٹ کی کشتی کا تحفظ بھی اس کا ایک لازی عفر تھا۔ مارش لا کا نیا بجر ہم جہاں ایک طرف ترتی یا فتہ اور توم پرستانہ سوتی رکھنے والوں کے لئے انتہائی محرب ناک تھا۔ قدوسری طرف محمران طبقات اور مفاویرست عنا مرکے لئے جنت نظر ثابت ہوا۔ ملک ہیں جمہوریت ، غرج نبدا رانہ خارج با بسی ، تومیتوں کے لئے مماوی حصوتی ایسے مطالبات تھے جو مک سے نداری کے متراون کو کھی ہی کھی ہوگئی و سے دی۔ یہ ایک سانح کھا کہ بیداواری قوتوں کا استحصال کرنے والے وسے دی۔ یہ ایک سانح کھا کہ بیداواری قوتوں کا استحصال کرنے والے میادہ میں کمی کی بجا ہے ایک گوئہ شاہی والے گئروہ میں کمی کی بجا ہے ایک گوئہ شرید ا فنافہ ہونا شروع ہوا دولڑے شاہی

اب نوکرشا ہی کے حوالے سے فوٹ کے اعلیٰ عبقوں کی نرصرف شرکے کار بنی رہی بلکہ کچھ زیادہ ہی مراعات کی مستحق قداریائی ، مارشل لاکا یہ میہلا وور کمزور تومیتوں کے لئے سب سے مشکل اور جرازا ثابت موار فوجی طاقت کے سہارے پنجاب کے مفاد پرسٹ طبقات نے سندھ سے وسائل کاجس طرح استحمال کیا وہ نہ صرف انسوسناک تھا بکہسندھ والوں کے لیے ایک لمخ تحریر بھی بن گیا۔اس دور کی استداء می سے توسے مار کا جو مازار گرم ہوا وہ اب کک چاری ہے لیکن جب تعلیمی اصلاحات کے بہا نے سے سندھی لولی كويمي خم ترف كالوشش شروع موئي توبوراسنده مرايا احجاج بن كريا یمی وه اسم ماریخی مواسی جهال سے سندھ میں توم برستار ومبنیت کی ترقی وفسسروغ میں ایک ایم مواد ایا سندھ میں کھیلی ہوئی معاشی وسماجی نامہواراں پہلے ہی اوبوان سس کو اپنی لیسط میں گئے ہوئے تھیں اودہ اینے علاقائی مفادات پر شرحتی مول بینارکوب مینی واصطراب سے ویکھ رسے تھے سندھی بولی پر جمدسندھی عوام کی بیجان کودفن کرد نے کے مترادت تھا۔ اسلام ،نظریہ ماکستانِ ارُدو اور تُوم کیجبنی ، نوجوان نسل کے لئے أيك كالى بن كيا - ترتى بيسند سوق ركه واب عناصرا ورقومي حقوق كامطاليه كرنے والوں كوحبس بدردى سے كيلاگيا نوجوان نس كے لئے نرمرف اذبت ناک تھا بلکہ نفرت پیدا کرنے کا باعث مجی تھا۔

فوجي آمرمت ادرمبنده

قدم پرست ذہنیت ک تشکیل وفروع میں حباب وانشوروں ، ترتی پسندسوق ر کھنے واسے سیاسی رہنما ا ورکارکنوں نے مرکزی کردار ا واکیا و ہاں پیشہ واراز صلاحیتوں کے لاگوں نے بھی اپنا بھر لوپرگردار اواکیا ۔ تعلیمی درسکا ہیں ، خاص طورسے سندھ یونیورسٹی سنے نوجوان نس کے

شعوركوا بعار نع ميں الم كروار ا واكيا - نئے العبرتے ہوئے شورنے تومی حفوق كرمعالبات كوتغري سع اسكح برهايا والره كاربر حتارا وسنده کے باریوں وہ بگر محنت کمش فہتوں کوبھی متحرک کرکے میدانِ عمل میں لانے ک جدوجد شروع مون کامرید حدر کش جتوئی کی تماوت میں سندھ باری کیٹی کے کارکنوں اور رمٹا ڈس نے سندھ کے طول وعرض میں باریوں کومیار مرکے اس جاد میں شائل کرنے کی بھر نورکوشش کی رسندھ کے دمائل پر سندھ کے دگوں کا عق ہے۔ تومی ترقی میں سندھ کا عق نوکریوں میں نیجاب کی تائم مشده ۱ جاره واری اور و صاندلی کا خاتمر، سنده کی زمینوں برفرحتی ہوئی بناری روک تھم ایسے مسائل تھے جس نے سندھ کے قوم برستوں کو ایک مرکز پرچ کرمے انہیں ایک اہم سیاسی چیٹیت وسے دی اس دور میں سند مدیمے بور تر وا فکر کے علم روار عنا صر و دانستور ایسے مطالبات و افکارکواسام کے نام برمک کے لئے خطرہ قرار دے کراس کے مدباب سے لیئے مارش لا حکمرانوں کے ساتھ تعاون کررہے تھے یہی وہ وورتھا کہ مسنده اسوم كأكبواره ادرباب الاسام نظر آنيدي اورسندهى عوام كواسالم کاسیا پیردکار دسشیدائی قرار دیاجانے سکا بسسندھ کے دانستوراس کے رابگس تاریخ نشلس اورزمین سے رشتے کو اہمیت دیتے تھے اور انہوں نے موہن جودو وی تهذیب اور تدیم ورنے کوسندھ کی بیجان کا ایک اہم ونمایاں ہو تسوارویا سامراجیت سے نفرت کے روعل کے نتیجے میں نوجوان نس نے حب راجه دام ركوسنده كاسيوت اورمبرو قرار ويا تورجت يرست توتون ا ورایوان اقتدار میں ایک زلالہ سااگیا ۔ جبکہ "ماریخی لیس منظر ا ورغیرجا ندارانہ مطالعهمیں میں کھے تباتا ہے ۔ تاہم مشرقی پکتان کے مقابلے میں توم ریتی میاں اس کتہ عروزے برز اسکی تھی جرارباب اقتدار کے لئے خطرناک ٹاست ہوسکے اس لئے اسے کیلنے کے لئے ظلم واستبداد کا تھیل اس پیمانے پر نہیں تھیلا جا سکا حج

ہمیں دوسری جگہ نظراً اے۔

سندھ قوم پرت تحركي مس بمئى موظ ائے ليكن تحركية نابت قدى سے آگے بڑھتی رہی سندھ کے حقوق کا تختط اس تحریک کا بنیا دی عور ر با رجب یک ون یونط جیس غیرعوامی اسکیم نا فذر بی شمالی علا قول کی بُرحتی یغار مورد کمنا نامکن تھا اس تحریب کی بیشت برجب تک بائیں بازو کے دانشوروں ورمناؤس كا عبدر باس كے مقاصد تھى عوامى مفادات كے بيتي نظرتشكيل یانتے رہے اور اس امرکی مبدوجیر بھی جاری رسی کرمسندھ کے مفلول کال بارلوں کومتوک کرے ابنیں بھی اس تحریک میں مرکزی کردار اداکرنے کے لئے م کے برحایا حائے کیوبر جب کے منت کش طیقے کسی تحریب سے منسلک میوں اس کی کا میانی کی ضانت مشکوک ہوکررہ جاتی ہے اس مدوجد میں توم برتاز فبنيت كى تربيت كے ماتھ ماتھ طبقاتى كشش ككش كوكيى الم حيثيت طال بوت مگی۔ باریوں اور کمی اوں میں کام کرنے والے کارکن انہیں توم پرستی کا فلے نہیں سمھا کتے تھے لین مقیقی مائل کی طرف اثارہ اوران کے حل کے لئے صدوجيد ايلت عوائل تھے جوان پڑھ ہاريوب اورمحنت كشون كوكھى اس تحرکے کا حددار بناسکتے تھے۔ ایسے علی اقدامات قوم ہرست تحرکیے کے لئے ایک اہم موڈ ٹابت ہوئے رسندھ کی وڈیرہ شاہی اینے عظیم ترمفاداً اورعیش وعرشدت کے لئے حکمران طبقات کا با جگزارتھا اور وہ یہکسی تھی طرح بردائت نبي كرسكنا تفاكم محنت كمش طيقے ويديا دارى توتوں ميں ي شورا تعارا مائے جو ایکدہ ان کے مفادات پر ایک فنرب کاری سکا دیے ریجے وسور کی رطانی سے دل میں سے وال عورت وشراب کے رسیا اس بیقے کے لیے مجھی یہ مکن ز تھاکہ وہ عوامی مفادات کے بیش نظر کھے تربابی مجمی دے . ان کے ساتھ ہی حکمران فبقات اس تحرکی کے خدوقال کو طرسے انہاک ودلیسی سے دیکھ رسیے تھے انہیں یہ اندازہ بخوبی ہونے لگاء تھا کہ اس تحریک کا رخ کس طرف ہے وڈیرہ ٹناہی کی تشویش نے جلامی ایسے حکمالیزں کا موٹڑ الرکار بنا دیا اور توم پرست تحریک اپنی نیٹگی سے پہلے ہی ایک نیار خ اختیار کرنے دلگی۔

قوم پرست سندھ ادرمہاجر

سنده قدم پرست تحرکیب کا ایک ایم المیه اس علاقے میں مستنفل طور مرا باو مہا جرط بقول کا عدم تعاون و دلیسی ر باستنه کو اینا دور اگھر نیانے والوں نے سندھ کی ہماجی ہسیاسی وسائی صورت طال كومبتر نبائے كے كئے اليها كردار اوانہيں كيا بحواس امركى شہادت دے سے کم انہیں اس ساتے باب کے باعیوں اور بیاب کے مفاوات اتنے ہی غریز ہیں اور وہ بھی سندھ کی صورت حال کو بدلنے کے لئے وکسی ہی ولچي رکتے ہيں جان ايک طرف ان کی عدم دلحيي و بے حبی اَپس ميں پيدا مونے والی فیلے کی زمہ وار ہے تو دوسری طرف سندھی زبان ، کلچر ترزیب وروايات براس طبقه كالمستخراته إندازن وكول مي محبت بيحبتي اورخلوص سے بجائے نفرت ، عناد ، اور عکیورگی کوفر ورع ویا ، مہاجر طبقات کی اکٹریت ایسے افراد پرشتل مہی جوستری کا روبار ، نوکریوں اور مخت مردوری کے ورکیے انیابیط یال رہے ہیں اس بسانی حروب سے ساتھ آ دم جی واوا بھائی اور سنيط والمووغو كومنسك كرك حالات كاحققت بيندانه تحزيه بنيس كياجا سکتا۔ یہ نوگ ہمیشہ ہی حکمران رہے اور سندھی دمہا جر وونؤں ہی ان کے استحقال کانشانہ بنے رہے ۔ بڑی مدیک نفط مہا جراس کمیڈنکری على كرتا كيد جو شود كونظرير يكتان ، اسلم اوراردوز بان كاعلم وار-سمجھتے ہیں جگہ پاکسّان کے ارکخی تسنس ہیں ان تفظوں کو بومغی بیہائے كُلُّتُ وه جهوتي تومينون كابر هن مهوا استحقال رام مهاجرون كابرا طبقراف ذاتی مفا دات کے پیش نظریا اپنے بیکری اساس کے بیس منظر میں ان اسے نہ مرف مندیک رہا بلکہ دائشہ یا نا دائشہ طور پرخود کواس کی حفا فات کا فہر دار بھی سمجھار ہا۔ مہاجرا درار و و دان طبقہ ایک ایسے غرشوری کرب میں مبتلا ہے جس کا علاق ان کے ہاں نہیں ۔ یہ لوگ اپنی علاقائی بیان کھو کیے ہیں۔ ان سے ان کا ماضی جھن گیا۔ یہ اپنی تہذیب و تفافت ، تاریخ و روایات سے کھے ہیں اب صرف یادوں کی بسک باتی رہ گئی ہے جومہاج ذہن پر محیط ہے نظریہ پاکستان اور سلم جندوں سکان کے الگ وظن کے لئے انہوں نے جو کردار اواکیا وہ ابھی صدایات تک ان سے اپنا خواج وصول کا انہوں نے جو کردار اواکیا وہ ابھی صدایات تک ان سے اپنا خواج وصول کا در نکی نفیاتی کیفیت کے حوالے سے ان کانظر باتی سرحدوں کی اماس سے چھے رہنا واضح طور بر سمجہ میں آتا ہے ۔ ان کی واضی و نفیاتی کیفیت سے وائی برز و کی سیاسی جاعتوں نے بڑا بھر دید نامتہ انجان کی ابات اسلامی کے خوای میں مہاج ت نہر کردرہ کئے۔

جائز بھی تھا۔الیہا ذہن ادرایسی مکریم ا بنگی وتعا ون کی فضانہیں پیدا کرتی سندھ کا بھرتا ہوا متوسط طبقہ برصتی ہوئی ہے رحی کامتقل شکارنہیں رہ سکتا تھا اوراس کاروعل ایک فطری امرتھا ۔ پنجاب کے ماتھ ما فق مباحروں سے ان کی نفرت حالات کا فطری تَحاصَہ بن گیا ۔ مها حرکیثیت ا کم بھا چی سیاسی و معاشی قوت رسندھ کے مجبوعی مفاوات وحقوق کیے ماتق کسی بھی طرح نحوکومنسلک نہرسکا سندھ کے شہروں ہیں کھا ری کر میت کے مبیب ،سیاسی بٹنگامہ اک ائی میں بیش بیش صرورر با کیکن مندھ مے محقوق کے معید میں طبعہ طوس توکیا اپنے تھم وزبان کو بھی استحال کرنے سے گریزاں رہا ۔سندھ کا ون یونٹ اسکیم میں متمولی*ت کامسئلہ ن*ھو*ن نوھی* کی بقاک مسئلہ تھا بکہ مباجر بھی اس سے انگ نرتھے نکین مفادیرستوں نے انتے وقتی فا ندے کے لیے صالات سے مجدتہ کمرایا۔ اگر مباج سندھ کے متبروں میں ون یونٹ میں مثمولدیت کے خلاف تحریک چلاکر ایورسے سندھ کے عوام کواپنی تحرکے سے منسک کرنے کی کوشش کونے تو نہ مرف سندھ کی مایی ا صورت حال مختف ہوتی بکرسندھ کا ایک طوی مت کک استحمال ہونے سے نیات ہوتی - بنگا مرآ رائی وایکی ٹیٹن کی صورت مال سندھ کے مرداہن جاب کمور و کیک نئی حقیقت سے دوجا رکر دیتی ا مروه سنده اسمبلی . میں وڈیرہ نما مُدُوں کو پھیڑ بجری کی طرح ہانگ کر ون یونٹ کی قرار وادمثناور نرکرا سکتے تھے۔مہاج مفادیرست ذہنیتوں نے ہے گئے چل کریھی حققت بسندی کا ثبوت نہ دیا جرائے کی سے مور کومت میں دن پونٹ جب انوی سانیں سے رہا تھا توسندھ کے بزرگ منہا جاپ جی ام سیدنے بھی ایک طویل مرت کے بعد سندھ کی وا خلی سیاست میں ووہارہ انیا کروار ستعین کیا۔ قوم بریستانہ ذہن کی شکیل سے مسیعے میں وہ ایتدا ہی سے مرکم علی رہے اور وں یونٹ ہے خلاف ان کا رویہ اخر تک سخت رہا کی حا

کے دورمیں جناب جی ایم سیدنے دن پون سے نجاب کے لئے سندھ متحدہ کا و تشکیل دیا۔ حالات و توائن یہ واضح کر ہے تھے کہ اب اس اسکیم کی عزورت باتی نہ رہی تھی اور اب حکمان طبقہ ایک نیا جال تیار کرچا تھا۔ سندھ کی وڈیرہ شاہی جوق ورجوق جناب سید کے کام کردہ محافہ ہیں تھولیت اختیار کرنے بگی جواس امر کو مزید واضح کرتا ہے کہ ایوان اقتدار ہیں ون یون طر اختیار کرنے باتھا۔ مہاجر رسنما نواب عظر حین فال نے مطالبہ کرکے سندھ ہیں مہاجر وں اور دو مری قومیتوں کے مقوق کی پیلے ضائت دی جائے رکادٹ مہاجروں اور دو مری قومیتوں کے مقوق کی پیلے ضائت دی جائے رکادٹ مہاجروں اور دو مری قومیتوں کے مقوق کی پیلے ضائت دی جائے رکادٹ مین میری کرویا آگے میں مدول کرویا آگے کے مقوق کی پیلے ضائت دی جائے رکادٹ میں مدیل کردیا آگے کے مقوق میں میری کرویا آگے کے میں میری کرویا آگے کے مقورت مال کو دو متی رہ ب وجاروں میں تبدیل کردیا آگے کو مزید ہیں ارد دسانی فسادات نے سندھ کی صورت مال کو مورم سے نکل لئے کو مزید ہیں میرور کی بیکن ایرین فلم ادرا بنی محرکو کھی کسی متیت تبدیل کے کو مزید ہیں تبدیل کے ایروں کیا ہے کہ اوروں کا جائے دی وجوم سے نکل کئے کہ استحال نہ کیا ۔

#### اليرب خال كى پاليسيان اورىسندھ

پاکستان کے پہلے توجی ڈکھیٹر ایوب فان کی اُمراز سیاسی زندگی میں ۱۹۱۵ء کو بڑی اہمیت حاصل ہے اسی سال کی ابتداء میں ابنوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو " شکست " وہے کر مندازتی انتخاب میں کامیابی " حاصل کی تھی لیکن اس کا تقدس قائم زہوسکا کامیابی کے دعوے کا کھو کھی بن ابتداء ہی سے ساری دنیا پرظاہر تھا۔ اس کیس شطریس ایوب فان نے عوامی مقبولیت کے حصول کے ہے ایک سی اس کیس شطریس ایوب فان نے عوامی مقبولیت کے حصول کے ہے ایک سی

اس میں بھی شکست کھا گئے اوران کی گرفت زم اقتدار پر کمزور پڑگئی اور اُریخ كارخ ايك نى سمت بوكما سنده كى صورت حال نے تھى اب اك مى كردا لینی سنروع کردی - الدن اگرست کے ابتدائی ایم ہی سے سندھ کیساتھ جو يزمنه فانه اوربيهانه سلوك روار كاكيا كفا وه بهارس فك كي ارت كا ايك ا نسوسناک باب سبے بسسندھ کی زرخیز زمینوں پربھھتی ہوئی پیغار میں ایپ ایک نئے عفر کو بڑی اہمیت ماصل ہونے مگی ۔ سندھ کے نمائندسے اپنے ودر انتابی بس منظریس بهند می سے سور مصے سورے سے بحاری رہے لین أكركسى رمنجانعا عراص كيا اور حكومتى باليسيوس وكاروا بيول برتنقيد تعبى كي تواس کا منہ بند تھی کر دیاگیا ۔ طاقت و دونت بڑی مسیحورکن ہوتی ہے اس دور میں اعبرتی ہوئی قدم پرست تحریک کو بری طرح کیلاگیا کارکنوں اور طلبار برطرح طرح کے منظام توڑ ہے گئے فیلم دربریت کے اس دورمین خراوں نے مارش دیس کوسندھ کیے گردو پیش میں اس طرح رجا ہیا دیا کہ سندھیوں ك قرت مدانوت جواب ديني كى من مناوات كييش نظر مترت سوج رکھنے والے دانشوروں پریھی کاری ضرب سگائی گئی اوران سے محب دطن ہوسنے کا عزاز وسٹنےکرنے بھی جھین لیاگیا ۔" قومی پرنس سنے کرواکٹٹی کی ایسی كفا ونى مهم شروع كى جس نے اسكے جل كر قوم برست كے ساتھ تومى مفادات ويجبى كوعبى باره ياره كرك ركوريا - طاما في طيف رميما اس دورك ابتدالي ایم میسے نیدوبنداورتشدد کو جیلیا مشردع کیا اور اینک حکمران ان کیمت اوراستقلال کو توٹرنے میں کا میاب ز ہوسکے حن احر طلم وبربرٹ کے طفیل اپنی جان سے گذر کے ۔ بیکن سندھ کے کارکتوں نے ان کی دی مشعل کوادنجارکھا۔ اس طرح قوم پرست تحریک کو مثبت خطوط پر آگے بڑھانے والے عناصر کا بوری طرح طرح صفایا کردیا گیا اوران برالیسی یا بند مای عائد کردی کمیش که به خطره کلم انوں کے لئے و دبارہ سرز اکھا

شکے۔ ایوان ا تنزار کی وجمیز پر بیٹی ہوئی وظیرہ نیباہی نے بھی اب سکون كامانس بيا رسنده كى سياسى ففا ميں ايك شديد كھٹن كا ويكس يڑھا رہا ۔ تحریب کوتٹ و سے ذریعے کیل کر ایک نمال بیدا کرویا گیا۔ نوجوان نسل غصه ، أنتشار ، ب جيني اوركرب سے دويوار موكرر و كمئ - اليوب كے وورافتلار میں سندھ برکیا کے میت گئی اسنے والا مورخ بہرطور برتائے گا- لیکن ان کا دور حکومت ملک کی جڑوں کوجس طرح کھو کھلا کرگیا اس کا فطری نتیجہ وبی نیل سکتا تھا۔ ہومنشر تی پاکٹائ میں دیکھتے میں آیا ادر موجودہ پاکٹان کی ساسی کیفیت بھی اس کی غازی کرتی ہے ۔ طاقت اورتشدوسے ذرائع ان لی شعور کونہیں کیل سکتے ہیں اس دور کوسامراح نے مثالی وور قرار دسے کر پاکستان کوایک جنت نظیر مملکت کے حوالے سے اس کا یروپاگینڈہ بھی کیا ۔ لین تشرد کے ذریعے عوام کے جذبات وا صامات کو کیلنے کے منفی ماکے يركهمى عورتبين كياكيا وحكمران طبقات طاقت ك نشق مين أيك السيطمند کاشکارتھ کہ اکٹے کچھ نہوتے سکے اہیں یقین تھاکہ وہ عوامی طح پرا کھنے والی بر تحرکے کوسامراجی اسٹیر باد کے سائے میں کی کررکھ دیں گے۔ ان معرومنى مالات بين زياده سندزيا ده سندھ حكمات طيقات كى بے رحا ذاہييوں اور ذہنیت کا نشانہ بنا ۔ مکین کیے کے ایوب خاب کی اقتدار مرود صلی گفت نے انتشار وسیاسی مبنگامہ آرائی کے آیک ایسے دورکا 7 غازکیا جکی آبت را تومعلوم ہے میکن ''خری انجام سے شعلق اب تک واضح طور میرکیے نہیں کہا جا سکتا ہے بسندھ کی سیاسی صورت حال پر بھی اس کے گہرے ا تڑات مرتب ہونا پٹروع ہوستے تشدو و بربریت سے سبب جوسیا سی خلا پیدا ہوا حکمالان سنط الشارون بروائين بازوى جاعتون في است يوراكرنا متروع كيا -اسى دور میں انتہا پندروسے کو بھی فروغ حاصل مہذا شروع مواسندھ میں ون یوٹ کے فلات جاب جی ایم سید اوران کے رفقا کے کارفے بیش دنت

جاری رکھی ۔ ایوب فال کے اقدار کے انفری موٹر پر کمشٹرمسرڈیون فال کے ذریعے مام شورو پرسندھ یونیوسٹی کے ظلم داشند دیئے انہا پندوہنیت کومزید موادی جانے مگی ۔ جبکہ نوکرٹ ہی کا خود ایاایک الگ ہی شخف ہوتا سبے اور وہ اب بھی برستورقا کم ہے لیکن منفی انداز نکرنے محا و آرائی ک نفا میں مزید وسعت پیدا کرنی شودع کی اسفرے ہاری حکی سسندھ تحرکی کا بھرائے فروغ مجى اسى مودرمي ويحفف مين يا - ابتدار مي اس ك خدد فال يوي طرح واضح نرتعے تئین وقت گذرے کے ساتھ ساتھ اس کی اصل حقیقت كاندازه بون الكا-عواى حقوق كوغفري كرسم جروتشدوسك ذريع مكمرانى كے طریق كارست ايساروعمل ايك نظرى حققت بن مالك الك الك م کرعوامی ا مجارا کورایوب خال سے خلاف نفرتوں کا ایتیابوا لا وامولو<sup>ن ،</sup> موبهاکرسے کیا ابنیں مفلوک الحال ، ان پڑھ، چابی اورگنوارعوام کے لیے انيے اقتداركا رحم سرنگوں كرنا يڑا - ايوسفاں كوّا حيات صدر نينے كے حاب كواد صورا جهوار كر رخفت برنايرا . ياكساني فون ك دومرك كما ندرانجيف بخر*ل کی فاں اب اپنی ائینی ومدوار مایں پدری کرنے تشریف لانے اور* مستداقتدار بيرة الفن موسكمة.

يجيى خان اورسبنده قوم برست حركيك بيه

جزلیجی فان جب اقدار پر قابین ہوئے تو پورسے ملک ہیں ہنگا مرآ رائی کا دورد ورہ تھا انتشار ویے پنے کی فضانے ابنیں مجبود کردیا کہ وہ مجبو کک مجاف کرقدم دکھیں اور حالات پر قابوبا نے کے لئے جوش سے زیادہ ہوش مندی کا ٹبوت دیں حکیان طبقات اور مفاد پرمت عنام رکے لئے صورت حال نہ مرف پرلیشیان کن تھی بلکہ توصلہ شکن بھی بھی ۔عوامی سطح پر جوابھار آ چکا تھا اسے دبانا مشکل بلکہ نا مکن ہو

جار با تھا۔ ان حالات میں کھھ مراعات وے کر توکوں کو مطمیّن کرنا ضروری ۔ تھا۔ انتخابات کا دعدہ، ایک فرد، ایک ودٹ کے ساتھ ساتھ ون یونے کے خاتمے کا اعلان نے صورت حال کو ٹری صریک خوشگوارنیا دیا اعتماد کی کالی اورسیاس ففا میں سکوت کے بعد فوجی حکم اندہ نے انیا سیاسی رخ نے اندازسے متعین کرنا شروع کیا ۔ ون یونٹ ٹوٹے جانے کے بعد جاہے کیم سبد کے قائم کردہ سندھ متحدہ محا ذکی سیاسی اہمیت جتم ہوکررہ گئی۔ انتخابي عل سے پہلے اگرون یونط حتم ذکیا جانا توسندھ گی سیامت دیحومت برمحاذ يورى طرح قابين موتا ايك طرح سے يہ بھى كما جاكتا ہے كم جاب جی ایم سیدی شد مهی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کئے رسینے سے وہ اپنی برطیں اس وقت،مصنبوط بنیادوں پر قائم زکرسکے ون یونٹ کے مخالف دوستے صوبون بین سرحد وبلوحیتان میں نیشنل عوای یار تی کی مقبولیت اورکامیا بی سے رہی اندازہ سکایا جاسکتا ہے۔انتخابی علی کے نتیجے میں خاب سید کے محافظ کا کھل کرا ندازہ مونے نگا - دورری چاعنوں کی مقبولیت ا وروو پرہ شاہی کی معافی سے بسیانی اس کے کھو کھلے بن کو واضح کرنے کے لئے کافی تھے شکست خوروگی کے احاس نے منفی رحیانات کو فروغ وئیچر سندھ کی ساسی فضاکو مذہوم کرنے میں اہم کردار ا واکیا ۔

کی فاں کے اقدار پر قیقے کے بعد ہی سندھ کی ساسی مورت حال کو تا ہو میں رکھنے کے لئے حکم اِن طبیعے نے منصوبہ بندی کرلی تھی کیندھ متحدہ محافہ کے بجر نے کے بعد سندھ کی نوجوان نسل کی قوت و ذہن کوالیسے منفی رجمانات اور سے مقصد صوح ہد کی جانب موط ویا کیا جو حکم ان طبیقے کے لئے مفید و موزوں ہوقوم پرستانہ جذبات سے سرشار نوجوان نسل کوا گر فلط راہ پرنہ نگایا جا تا توسندھ میں مدیوں سے تا کم شدہ فر شودہ ساجی فلط راہ پرنہ نگایا جا تا توسندھ میں مدیوں سے تا کم شدہ فر شودہ ساجی فلط راہ پرنہ نگایا جا تا توسندھ کی وقیرہ شاہی بغور حالات کا جائزہ

ىيتى رہى تھى دجب اييب خاں سے زدال كى نشانياں واضح ہونے كي تد یہ لوگ اینا بردیا بستر ہیر کونشن مسلم لیگ سے نسکے اوراس نے پاکسان سِيلِن بار ل ك أساف برسر هبا ويا وجاب معبط كى سياست معينيت وقبوليت سے اس فینقے کو دافتح اندازہ ہوچکا تھا کہ حالات کا رہے کس طرف ہے ادرسلمان کا سفید کھوٹڑا ایکسس سے یاس ہوگا۔ اس طبقہ کی جرق درجوق سیدلیزیار ٹی میں سشمولیت نے پارٹی کے سیاسی خدوخال ا در پروگرام کوری طرح متاثر کیا اس جائت پروڈیرہ تنامی پدری طرح ماوی موجکی تھی لکین ساتھ ہی اس طیقے نے اپنے کنیر وسائل كوقوم يرستون ميں شدت بيسندى كوابعارے كے سائے استحال كيا - ايوخان کے جانے کے بدانہوں نے نوبوالوں کو تھر لوراستھال کڑا نشروع کیا یمیٰ فال کے دوراقتدامي انتها پيندي كارخ بنجابي كايا د كاران كي طرف يعيركيا رجس كانطقي نتيم ۱۹۲۹ و میں بیٹری شاہ کریم میں ایک بنجابی زمیندار فواکٹر کے گھر پر علہ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ چوش جنوں میں کلہاڑ ہوں سے سلح ا فرا دکو جب اسٹیں سحرسے سابقہ براتوه اليف ما تقيون كى لائيس جواركرب إبوكة واس كرب إسى الرات بھی وظیرہ شا ہی کے لئے منا بع غش نظرنہ کئے اور عکران اطبقے نے اس امر کا سختی کے ساتھ نوٹس لیا۔ پنجاب میں خاب تھبٹواوران کی چا عت ک بے پناہ مفوديت حديمى استسم كانتها بيندى كوروكا داس طرح انتها ليندى كارخ اب سندھ میں مہاجروں کی طرف مشدت سے پھیراگیا ۔ نفرتوں کی خلیج ا ورہی گرى ہوتى چى كىئى ـ مباجرطبقات كى بيثت پركوئى سياسى قوت نەتھى اورانبىي كانى سەنشار بايا جاكتاتها داس طرح سندهك نوجوان نسل ايك مدت یک اس فریب میں سبتلارہی کروہ اپنی قوم اور اپنی وحرتی کی خدمت کریم ہے وطن رستی مے مذہبے سے سرشار نو جوان نسل کے ذہبوں کوعصیت انتہالیندی اور دا خلیت کے زحرسے تعرویاگیا ان سے سوسیے سمجفے اور حالات کا تخریر كرف و و توين لگئي - سي نس به دست و يا سور مفا ديرست با تفوليس

#### جاب بعقوا ورعوامى مسامت

سندھ کی سیاسی فقا ایک نئی صورت مال سے دوچار ہوئی جب پاکستان کے دزیر فارج ذوالفقار عمی صبی ، ایوبناں کی ابند سے انگ ہوکر خرب اختلف کی سیاست میں شا مل ہوئے ان کی قائم کردہ پاکسان بھینز بارڈی حلا ہی عوامی منظ پرا بھرنے بنگی خباب بھٹوکا انداز سیاست عوام کودایدہ پسند آیا۔ ان کی پارٹی کے دیئے ہوئے نفر سے زیادہ ولفریب اور سحوران ثابت ہوئے عوامی منظے پراس پارٹی کو دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی میکھتے ہیں میکھتے ہی ہی میکھتے ہی می

بانی مولانا مودودی ایک فویل مدوجد اوردین ترالی وسائل کے باوجودانے سياسى علقے كودينع زكر كھے متوسط طبقہ اور پیٹی پورٹروا كے بھبی ان كی بيائی ما مکن بھی۔ اسیفے موٹر تنظیمی اواروں اور کارکنوں سے با وبود کمک کی اس صورت حال سے جا عت اسلای ہو کھلا انھی ا درایتی تمام تر طاقت و دسائل کو خاب پھیٹواور ان کی جاعت سے خلاف استمال کرتی رہی پرسندھ کی سیاسی نفیایس اس سے ا فسوسٹاک اٹرات مرتب ہوسے مہاجروں کی بھاری اکٹرٹ جواسل کے ہم پریمٹیہ ہی ہے و قوف متی رسی جاعت اسلامی کے خول میں بندیھی اب ارود وان طبقہ بھی اینے تم ترومائی کے ماتھ اس کفرواسی کی بنگ یں شرکی بوگیا اس عِلقَ کے کچھالوگوں نے سیاسی بھیرت کا ٹبوت دستے ہوئے مکی ترقی ہوشمالی کے لئے قوی جبودی عل کے فروغ کی حدوجہ کی اس طرح سندھ ہیں عوام کی جاری اکثرت ابتداء ہی سے جناب بھڑ کے ساتھ رہی جکہ جناب جی ایم سیدنوائے تنفر اورجاعت السامى يمى الني طفول مي كي لُوكون كولاني مي كامياب رضى وائش بازوكی ووسری جاعت ، جمیعت عمل نے پاکستان نے مولانات، احدادان كی قیادت میں جا عت اسامی سیط کو صرور لی کیک ان کا اصل پدن بھی خاب تجنوكي مخالفت كرارها واسطرح سندهس سندحى مهاجر وتفادنه عرف بجر كرسائے كيا بكدان دولوں محرطوں كے درسيان نفرتوں كواس طرح ہوا دكائى كمسارى مساسى ففا اشتعال الكيز مرتى على كنى - ١٩٤٠ و كمانتحابات، من ليرا ملك دائي اوربائي گرولول مي سط كياتها جيكرسنده مي صورت حال كيهاش طرح ابھر کے سامنے آئی کہ وامیں اور بائیں با دوی سیامت سے الگ منفی رجانات كوثرياده المميت حاصل رمي - .

۱۹۷۰ء کے انتخابات کارقہ عمل ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں عوامی لیگ ار

بیبلبزیاری کی نمایاں کامیا ہوں نے ارباب اقتدار کی نمینیں حرام کردیں لیستہ قد كافيه، وداويدين منس بنكالى سفيد فا آريا بي نسوس برحكومت كري يركس طرح مكن بوكما تقا - كمران طبقات في جمورى على كاسدباب کے بیٹے اپنی صفوں کوازمرنو ہراستہ کیا ۔ پنجاب کا پورٹر وا طبقہ سا طسیست بربرى تنا طانه جال چل را تفار جناب بجنو كوينجاب كا نما ئنده ناكراسس طِقے نے زمرف بنگا ہوں سے سجات کا راستہ سموارکیا بلکہ ون یونٹ کے توطی کے بی سندھ کو رویارہ اپنے آمہی شکنجوں میں سیا برندھ میں کھیلے موسئے اس طفے کے مفاوات اب مکل طور پر محفوظ ہو گئے۔ خاب تصفّ اوران کی مارنی نے ایکے چل کر جو کھیں کھیلا ا در سنیا بی مفادیرتوں ک حب طرح فدمت کی وہ ارت کا ایک شرمناک باب ہے۔ تاہم شیخ مجیب اور ان کی پارٹی کی تیاہی کے بعد عبوص احد اورانکی جا عت کا نمبر کھی نہیں آنے لگا تھا تھ ہندوستان کی ملاخلت اور جنگ نے حکم الوں کو یہ موقع نویا جنگ کی دجر سے عوامی تعاون کے لئے پیلیز بار فی اور اس کے رمنجا کوساتھ لیڈا حروری ہوگیا - سندورتان سے ذات آمیر شکت سے بعد نوجی ضنا اور . بورژو ا طبقات نے اقتدار خباب بھٹو کے حوالے کرکے تحود کوعوا می عنیف و غضرب سے ندصرف بجالیا بک سپ پرده ریجراینی منتشرصعوں کوازمراند ترتيب وسني كاعل عمى نتروع كيا تأكر موقع طيته بئ عوا مي حقوق وجبوري المدارير ستب خوں مارا جاسكے بيلين بار كل كے عوامی دور ميں حوسياسى مالات مقے کسی سے پوشیدہ بنیں ۔ انتشارہ سے حینی میں کمی کے بجائے مزید اضافه مواشکت خورده دائش ازدکی جاعیس اوران کے رہنما مستنقل مبازیشوں میں معروف ننظر ہستے انہوں نے محا وقائم کرکے تدم قدم بررکا دنٹیں کھٹا می کرنی شرکہ عظم کردیں پورسے ملک میں ایک خلفشار سا نظرةً تا تَهَا بنكله وليش كے قيم كے نظريه باكسان ير توهرب كارى لگائى

به کا تھی تکین بقیہ یاکشان بھی ایک سوالیہ نشان بن گیا ۔ سرحدو بلوچشان میں نیب کی حکومتیں میلیز مار فی کی تیادت سے لئے ایک مستقل خطرونی می نماص طورسے جناب ولی فاں کوپنجاب وکراچی کی وائیں بازوکی تماوت نے جس طرح ا بھاریا متروبے کیا وہ افتداری رسکشن کی انتزا ربن گئی پردھکیاں ایک عام سی بات بن کررہ گئیں ۔ کہ اہم علیحدگی اختیار کرنس کے سرحد د باجیان اورکسی حدیک سندھ میں بھی ایسے نعروں کی گونے اکٹرسنائی دیتی تھی مکین طاقت کا توازن وفاقی حکومت کے حق میں تھا اور میلیز یارٹی کی عوابی سطح پرمقبولیت بھی ایک ایسا عفرتھی جواس ملک سے مزید فیکھٹے ہونے مانع تھی سندھ کی صورت حال میں تھی جاب بھٹو کا ید مجاری تھا عوام کی بھاری اکثریت ان سے ساتھ بھی اور سندھ کی علیحنگ کی تحریب کو آگے لیکر ملینے والوں کی کامیابی مشکوک بن جکی تھی ۔اب سندھ کا فرزند بورسے پاکستان بر کومت کرم ایقا بندھوں کے حقوق کی فعانت بھی ماصل ہورہی تھی متوسط طِسقے کے لوگوں کے لئے المازمتوں کے وروازے کھلے ہوئے تھے ایسی صوتہ یں سندھو دلیش کی تحرکے ہیں ہیٹت چلی گئی اس دورسیں بھٹو حکومت کیلیئے لا محدود ا فتیا دات تھے رسندھیں علیمدگی کی تحریب کو کیلنے کے لئے اس کومت في عب فراخدى كامطابره كميا وه خود تبادت سے ليك ايك برا بحران بن كواكھرا سسنده میں ابا دمیا جروں کا طبق ص کی زندگی کا انحصار تعلیم و ملاز سول پر تھا بلائی بے رحمل صورت حال سے در جار ہواکیونکہ مارش لاکے دور میں تائم ہونے والا کوٹرسیسٹم نوکریوں ا ورتعلییا واروں میں وافلے کیلئے اکیمستقل حیثیت اختیار کرگیا چیلیز باری کی قادت نے طبحی ہوئی محردی ا دراعبرتی ہوئی نفرتوں کوختم کرنے کی موئی صدوجبدنہ کی بلکہ صورت حال کو لنے اتندار کومت کی کرنے کے لئے بھر دیر استقال کیا ۔ نسانی ضادات کے دوران جب مہا مروں کے ساتھ بنجا بید س کو بھی نشاز نبایا گیا تو پنجا بی

قیمیت کے عمبرداروں نے نعرہ دکھایا کہ سمیں سندھی صدر نہیں چاہیے اور حکومت نے تیزی سے اس مجران پرقابی بانے کی جدوجہد شروع کی - پنجاب کی اُ واز پرسندھ میں بسے ہوئے اہل بنجاب کو ایک طرح سے تحفظ حاصل مہوگیا ۔ اورسندھ کے انتہائی ندوں نے ادھرسے انبارے بھرمیائیکن مہا ہر مستبقل طور ہر حکومت کی ہے رحانہ پائیسیوں کا نشانہ ہے رہے۔

### سندھ کے علیحدگی ہے نداور سیکاروش

بشکال کی علیمگ کی تحریک اور شکارش کے قیا نے سند ہ کے علیما کی بیناول کیلئے ایک نیا داستہ منرور کھولا - قیم ہاکتان سے میرا بتک فوح اورانتظامین ابل بنجاب کی بھاری اکثریث کے مدیب بنجابی بورزوا طبقات في ايك ايسا حكمان توله فائم كرايا سحياكمة ن كا تعدار يريحل تنظرول مسطع پاکستان کی دیگر تومیتوں کو آبتدا رہی سے پر شکایت رمی کر ان کے حقوق کویامال کما جارصاہے اور ان کے علاقائی دیسائل کو مک وقوم کے نا) برامک مفوص خطے وطیقے کے مفاد کے لئے استعمال کیا جار لمہے۔ حقیقت بنداد جائزه یاکتان کی بیای صورت حال مین خطرناک جنات کی نشاندہی ابتدارہی سے کرتار ہا لیکن حکمران طبیحات کے مقاصد میں ماکستان یا پاکٹانی عوام نا) کی کوئی میٹرنہ تھی بلکہ اسنے واتی اغراض ومقاصدا وراپنے مفاوات كا حصول مى ان كالمطمع تظررياء اس صورت حال مين جب كرهمبريت کی جڑیں ابتدارہی میں کاط دی گئیں اور فانت کے ذریعے حکم ال کوفروع ويأكيا مبمكن بي ندتها كروفات كيرمقا صديورب ميسكيس ا وراش كانتطفى نتيجه یاسیت محردی ا درنصے کے عل وہ علیماگی لیسندی کے جذبات کی صورت میں بمارسے سلمنے آیا - قومی ترقی میں ساویانہ جعداور قومی زندگی میں ای جیٹیت کومیس مدریھی پامال کیا گیا۔ آٹا ہی پاکستان کی وحدت ا دروکزی امان

کھوکھی موتی جلی گمئی رارش لا در مارش لانے یاکستان کی تومی زندگی کی ختیفتوں كو كميسر بدل كرركه ويا . طاقت وتشدو مح ذريع جغرافيا ئي وحدت يا نظراتي سرحدوں کی مفافت کاعل شاید ایک صدیک مکن مہولین عوام کے ولوں سے *اگر*والہانہ عقیدت ونمیٹ ختم ہوجائے تو نٹوظ بھوٹ کے عمل کے بعد کو ہ اسوبہانے والا تھی تہیں مل موجودہ حالات میں بات اب اسینے علا تون کک ہی تحدود ہوکررہ گئی ہے اور ماکستان کی بات صرف حکم الوں سك يائ جاتى سب اوروه بھى حرف تقاريرا ورخطيات كى حدّىك فرنهول كى یہ تبدیلی اورشٹدیدروعل ایک ایسا قومی مانحہ سے جواب بٹگلدولیش کے الميرستے بھی زبادہ افسورناک اوراندہ مشاک سے یہ اسپے بہلو میں اس کھ کے عنت کش اورجہوریت بیندوں کے لئے ایک سل کھٹنگٹی اوربے مینی لیے ہوئے ہے ہر کمہ صورت حال کوز حرف مخدوش نیار ہا ہے بلکے جمہوریت بسندعوامی توتوں کومفلوح کرکے اسے مرکزی وصا رہے سے کاط رصا ہے ارباب اقتدار تھی شایداب اپنے مفاوات واغراض کی استقدر سمتی كر مي بي كرانبي ساليت سن مريد وليسي نظربين التي اس سفرياده ا ور کمیانها جاری سے کر بیان علیحدی کی تخریک برسرعام جلتی سے اور نیم وفاق کی جدوجہ مرروز ہی رئیس کی زیزت بنی رستی ہے مکین ارباب اقتدار کواک سے کوئی سے وکار نظر شیں آیا انجی نظرمرف اقتدار نیرسی ہے۔ سندهس عليمن كي تحريك كابس منظرنيا وه يرانا نيس ماسم ويوده مورت حال بین اس ک اسمیت اور گهرائی کوکسی فیمت رنتظرانداز کهین کیا جا سکتا ہے کی فاس کے دورمیں بیان ایسے کرکات نظرا تے ہیں جواس امریی نشاندنها كركيس حمّ سنده محافه محييس منظريس اس كامبلار ہوئی ا دراس محاذ ہی کے دریعے یہ تحریک ترتی کرتی رہی محاذکے بانی جاب جي ايم بسيد سندھ كے ساتھ ہو نيوالى ناانھا فيوں سے اس قدركديدہ

فاطر ہو سکے تھے کہ انہوں نے ہے خراکار سندھودایش ہی کو اپنی منزل قرار دیا یر ایک تاریخ کا نسوسناک باب بے بکہ ایک نداق ہے کہ جورمہا سندھ ہمبی میں پاکشان کی قراروا د پیش کرنے کی سحا دت دکھتا ہو اکٹے حیل کراس سے علیحدگی کواپنی نشرل قرار و ہے رحی سندور محاد سندھ کی نوجوان نسل کا محور شابت ہونے نگا سندھ یینیورسٹی کے طلبا میں اس کا اثرورسوخ اسقدریُرہا كهتما طلبا تنظيمون كواس نے كالط كرركا ديا ۔ ابتدائى مقاصد خواہ كھے كھي ہے ہوں ادر نو بچران سس تے مقعد سے لئے نحاہ کتنی ہی ہے دوث ضرمات انجام دیں ہوں آگے جل کر یہ محاذ محق ایک رجعت پربت اور موقع پربت إوارہ بن کررہ کیا رسندھ سے مفادیرست طبقوں اور وڈیرہ شاہی نے توجوان تن میں جربے را ہ روی بدائی وہ مقصد کے حصول کی راہمیں سب سے وی رکا وٹ بنتے جے گئے ۔ نوجوانوں کو دولت کے دریعے غلط راہ پرڈال دہاگیا عورت ،شراب ،عیش وعشرت ان کی زندگی کا مقصد بن کرره گیا اس مقصد کے تعظیم وسائی کی تماشِ انہیں ایک سنے موٹر برسے گئی ۔ عنظرہ گردی ، چوری ڈکیتی اب ان کی زندگی کا ما حص بن کر لحامر به وا - وڈیرہ شاہی نے جو بودا نگایا تھا اب ایک تناور در نمت بن جیا تھا ۔ اور دسائی کے لئے کھی خود کفیل تھا اس سے وظیرہ شاہی سے احان مندی کا خدبر اتنا بھی شدید ہے ولورہ تاہی کواب بھی مرا بنیں کہا جا یا اوراسے سندھی کلیمرل انوٹ انگ مونے کا تقدى بل چاہے مئ سندھ سے سیاسی محرکات کا تحزیہ یہ واضح کراہے که اس تحریب سے حی سندھ اور مرسے سندھی کاعنفرز باوہ نمایاں ہوا سے حقیقت بیندام اور تنقیدی جائزہ مزید واضح کرباہے کرسنھ کے گوشے گوشے میں لینے والے ہاری اور محنت کمش طبقوں کے لئے اس خریک یں کوئی نرم گوسٹے نہیں ہے انٹی سیاجی مالت ومعاشی زندگی ہیں کسی تبدیلی کے بیئے محاذ سے ہاں معجی کھی کوئی پردگرام نہ تھا نوجران سن نے آگے

چل کر حبس انداز کے مظاہر سے کئے اس سے بھی کا فکی مقبولیت ختم ہوئے مئی اور عاف کے نوجوانوں کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار باقی ڈر پاکمہ کہ وہ تشدد کے ذریعے تعلیمی اواروں پر ابنا تشلط قائم رکھیں ۔ غندہ کردی کے بڑھتے ہوئے رجانات نے یونیورسٹی کی علی فضا کو بھی طور پر تباہ و برباد کردیا ور باکستان کی دوسری قدیم یونیورسٹی کا معیارا سفدر لیت ہوگیا کہ سوت کربی مثرم آئی ہے اس سے مک کا نقصان ہوا ہویا نہ موا ہو سے اور سفد کی کا موارد تور دی گئی کہ دی کے مرود تور دی گئی اور اب و گری یافتہ جا بھوں کی فوج سوبان دوح بنی مونی ہوئی ہو۔ ہوئی ہوئی ہو تا ہو ہونے دی ہوئی ہے۔

## جاب عطوكا الميراورسك فوجى حمران

مراكز حب درابا و وكراچ مي توى اتحاد ك نمائندول بى كوكاميا بى واكثرت ماصل ہون ۔ ان ہی سنہوں کو خاب بھٹوسے فداف عفر لور استعال کیا گیا خاب معطو کے دور میں ہونے والی ساجی و معاشی زیاد تیوں کا وارہ کاراس مترومين تحاكريك أن كم متقبل كو داؤير نكاديا جائے يكين جاءت إسوى سے خول میں بند مها جر ذہینت سومنے اوسی سے عاری نظراتی تھی او نظریر پاکتان کی جمیئی شیب کے مقابے میں بیٹی بیٹی مسنے کی صروجدا نہیں ہے ڈوئی خاب بحطو کوانتدارے الگ کر کے ان برا وران کے فاندان پر جومظالم توقیع کتے اس کا سندھ پرٹ دید روعل ہوا لیکن اس سے برعکس بھائنسی کے بعداکشر شهروں میں جا عت اسامی سے منسلک عنا حرنے سطھا کیا و تقسیم کیں - ایک طرف حبثن اور دوسری طرف سندھ کے گوشے گوشے سے در دیجری کراہ سننے میں آئی اس صورت حال میں سندھ کے انتہا بیندوں کو ایک نیا موقع کا تھ دسکا سندحی توم پرست بلقات جواب یک تندت بسندی سے گویز کردہے تھے یہ رویہ اینانے برجبورم و گئے آری چیف آف اسٹان کی کرسی کی طاقت کا ا علان اور مارش لاکے بار بارعل نے نہ صرف توم پرستوں کو بلکم جمہوریت بسند تون کے عزم وا عاد کوری طرح مجروع کیا سندھ میں علیمدگی کی تحریک اب انتهاب نداز تحرك زرى بكرسنده كرما تقرا و سوسناك رديد كے خلاف ایک وا مرحل بن کرا مجری سنده کے دانشور، جموریت بسندقوش طلبار ادر مخت کش اب اس سے برط کر کھے سوچنے کے لئے تیار نہیں موریہ حال میں استقدر گرائی ماتی ہے کراسوم آباد سے نجات کے لئے ایکسی بھی علی اقدام سے گریز نہیں کیا جائے گا اس کا اضویشاک پیٹویہ ہے کہ اسٹا اباد يرتابض كلمران طبقه مرف طاقت اورتشدوى زبان جانتاب اورووسرى تمست كواين شرائط برخودس منسك ركفا أيانها ب اسطرح النظرير پاکسان وہ بچھ نہیں راع جس می تسٹری کا بی بایک تان نے قیام باکستان کے وقت وستورمان اسبی میں کی تھی ا در نہ ہی نکری اساس رکھنے والے وانشوروں
کی کا دستوں کو اہمیت رہی ۔ اب نظریہ پاکستان دہ کچھ بن گیا جس پر نون و اور
جاعت اسلامی کی بلائشرکت غرب اجارہ داری ہے۔اب ہموجودہ کھرانوں کا
سب سے اہم ہمتیار بن گیا جس کے زخموں کی گہرائی کا اندازہ بھی شکل ہے ہوجود گو اب سیاسی نفا اور رویہ ما اور ناامیداوں کی طرف سے جاباہ انہا بہدوں کے ساتھ ساتھ توم پرستوں ، جمودی و ترتی بہند طاقتوں کے
انہا بہدوں کے ساتھ ساتھ توم پرستوں ، جمودی و ترتی بہند طاقتوں کے
انی جات کے داستے محدود ہوکررہ کئے ہیں ۔سندھ کی ساسی فقا میں بھٹن اور اس میں شعب بیدا ہوتی جارہی ہے سندھ کی نوبوان بائی جات کے داری حروز اس میں شعب ہیدا ہوتی جارہی ہے سندھ کی نوبوان من جس انتشار و سے جینی میں سنتا ہے اس کے کریہ کو سیجف کے لئے ایک ہوتی مند ذہن ا در ایک فرائے دل کی حرورت ہے ۔

اب یہ حققت کسی سے ڈھی جی بہیں کہ سوتے کے اعتباسے

سند ہ عیمدگا کے آخری موڑ پر ہے بر بینج کر حالات سے مجود ترکر بیجے ہیں نظر

ویش سے تیم کی جدوجہیں تیری آتی جا رہی ہے تاہم انتہا بہند عناصر جہیں

استحریہ پر بودی طرح غیر حاصل ہے سیاسی حالات کا بوری طرح ادامایڈادی

سے تجزیہ نہیں کرتے انہیں یہ استد ہے کہ غیر ملکی طاقت کی مددسے وہ اپنے

معقد میں کا سیا بی حاصل کر میں گے میکن ب اطرب یا ست بہ حیا تی جا لے دائی

معقد میں کا سیا بی حاصل کر میں گے میکن ب اطرب یا ست بہ حیا تی جا لے دائی

معقد میں کا سیا بی حاصل کر میں گے میکن ب اطرب یا سے بہالی خوار میں جو الی کے

معالات کے حقیقت بہت اللہ عارب سے صورت حال کو منبر طور میں جو الی کو اللہ کے

سیا ہے جو کہت قبل کے نعیاد ان میں کی جا ہے ہیں ۔ بٹکلہ دُش کا قیم سندھ

کے انتہا ہے ند عنا مرا کے مشعل ما آہ خرور بنی لکین نبگلہ دُش کے حالات اور

کے انتہا ہے ند عنا مرا کے مشعل ما آہ خرور بنی لکین نبگلہ دُش کے حالات اور

سندھ کے سیا جی وسیا سی بی منظر میں زمین واسیان کا فرق ہے بٹکلہ دُش

كي آيادي ايك زبان ، هجرافول سے تعلق ركھتى تھى ۔ اپنے وارخي ب منظر ميں یہ خطر ایتدار ہی سے سامراح سے خلاف متحرک رہا ان میں جنگجو یا زمایتیں تھی موجود تھیں اور پاکتان کے جغرافیائی حالات میں فاقت کا توازن تھی ان کے ہی حق میں تھا -ار د و وان طبقہ احد پنی بیوں پڑشتمل ایک تھوٹی سی الليت ان كے عزائم كوناكم بنيں ناكتى تھى - ياكتانى نوزح كوا ينى تمام ترصلا حیتوں کے باوجود ناکای کا سنرو کھا بڑا ۔ بین الاتوامی صورت مال میں امریکی یا ہیسیوں سے لئے نبگلہ دسش ہی اب زیادہ مزر وں تھا۔ ہندوہ ا کی فوجی برتری سے نہ حرف ہندوستان بلکہ امرکیے کے متھا صدیھی اورے مورب تح بكاديش كاتيم مكن تقا كين اس كا اطلاق سنده برنبي کیا جا سکتا یسندھ سے سماجی وکسیاسی حالات میں یہ ممکن نظرنہیں ہم تاسندھ بنیاب سے محق صو بہت ا دران کے درسیان کوئی قدرتی رکا دط بھی ہیں يائی باتی بنجاب طاقت کا سرت مرسه اورسنده ريوري طرح حادی ہے سندھ کی آبا دی کالفت جصہ باہرسے آنے والوں پرشتمل ہے مہا جر اینے جہار نبولاکراس خطے میں متقل طور برا یاد ہوسکے ہیں یہ ایک بڑی ا قلیت بنی ا در ایک عرصة مک منده کے برا سے شہروں بران کی اجارہ ای بھی قائم مہی ۔ مہذور تیان سے تیا دارہ با دی کاسسید بربت پہلے دوک ویا سمیا مین بنجاب اور شمالی علاقوں سے نوگوں کی جوق در جو ف آمد سے سیسے نے سندھ کی آبادی کے تناسب کو بڑی مذکب بدل دیا یرسد منبورطاری ہے جوہندھ میں یلنے والوں کے لئے ایک کخ نکریہ ہے یہ مندھ کے وانتورہ میں یا یا جانے والا یہ خوت معی حقیقت بسندان سے کرسس لا کھ اندان مہا بین کی آنوی نمزل بھی سندھ ہوگی اس عمل سے جو صورت حالہا پیدا ہے۔ سو حکر کھی وحشت ہوتی ہے کیؤیر کلومت دقت کی مظر میں النا جہا انہا سوبی اینے نتانے کابیف نبایا جا سکتاہے۔ ان کی بنت بر کو اللہ ہی سیاسی عاقت نیس ا در یہ ہے یار ومددگار حالات کے رحم دکرم پر ہیں۔
ان کی منتقی اب ان این بر سے نا پر بھی کان نہیں کیو کر سندھ کا اعتران مکم کو بھتے کے لئے ایک اہم جواز خرور فرائم کرتا ہے ۔ اس کے علادہ آبادی کے ساتھ ما تھ سندھ کے لوگوں میں فوجی تربیت کا نقدان ہے کہ دہ وقت ہے پر مہتھیار سنجال کر اپنی آزادی کی جنگ دلا سکیس ۔ یہ ایک کھی موٹ کے بیروئی حقیقت ہے کہ بیرونی طاقتیں ایسی تحریوں کی مالی وما دی امداد تو مرکسی ہیں لیکن ابتدار ہی سے ایسی جنگوں میں مشرکت سے کریز کرتی ہیں وہ دو مروں کی جنگ خود کیوں طیں ان کے لئے ایک اہم جواز ذرائم کم کرتا ہے اور وہ ابنی تم کم تربیرد واوں کے با وجود ایسی جنگ میں براہ ایست ما خود کیوں طاخت سے گریز کرتی ہیں۔

## فوجى آمريت ادرسنده كاردعمل

جاب بھٹو کو راہ سے ہٹانے کے بعد اپنے اقدار کو کل طور پرستی کم کرنے کے لئے حکمان طبقات نے کئی اہم اقدامات کے اہوں نے اپنے مفاوات کے بس منظر میں اپنے امراز مرازے کے حوالے سے ہوتے کی بحالی کا گھنا والپرد پکینڈہ شروع کیا بجیہ سندھ میں بخاب بھٹو کی موت کا زخم ابھی بھرا بھی نہ تھا۔ یہاں کی بیشتر آبادی انتخاب کی ہما ہمی سے عُلاً الگ رہی۔ سیاسی جا عتوں ہر با بہندی سے بھی اسے نہ توخیال خاطر میں لیا گیا اور نہ ہی تعییری ونیا کے محالک کے انتخابی فرازے کے مطابق اس انتخاب میں گرمجوشی پیدا ہوسکی آگے جل کر ملک کی سیاسی جاعتوں میں سے بچھ نے جمہوریت کی بحالی کے لئے ایم آرڈی تشکیل دیم تکمرالوں بر وباؤ وظ النے کاعل شروع کیا سیاسی جاعتوں کا حکومت کے خلاف اتحادیا کیا نہ کی تاریخ میں کوئی نئی بات زبھی۔ ایوب خاں کے دوریس

سی -اور بی اور جناب عبو کے دورس بی این-اے سے بعدایم آرو طوی کا قیام بھی اسی شعب کی ایک کراسی ہے بیاں یک کر بیلیز یار ہی ہی اس اتحاد کی دکن منی ہوئی ہے یہ الگ یات ہے کہ تمام سیاسی جاعتیں الکر معبی حکمان طبقات اور حكمران جاعت كالمجه نبيس بكاط ماتى بير - اسى طرح ايم أرفي بعي، بی بی سی کے فدیعے بیانات و مطالبات کے علاوہ ابتدار میں کوئی خاص کردار اطافرر کی منین ۱۹۸۳ رس بدیاتی انتخایات کے موقع برایم-اردی کی انتخاب سے بائیکاٹ کی تحریک اور حکمراون سے مبوریت کی کالی کا مطالبہ ایک نیارے اختیار کرگیا ۔ اصوبی طور پرجمبوریٹ کی اس تحریب کاعلی نیچراب میں برآمدنہ دسکا۔ بنجاب نے خود کو قرار دا دوں مک ہی محدود رکھا جبکہ سندھ میں انتخابات کے بائیکاط کی نقا ایک نیا رق ا فتیار کرنے مگی -سندھ کے نوجوانوں نے آگے بڑھ کر حکم الوں سے محرمے لی رسندھ کے جیوں میں جب جگہ زرہی تو دومرے علاقوں میں بھی انہیں یابدرالسل كياكيا . طانت وتشدو كے وربع نوجو الوں كو كار كينے كاعل شروع ہوا توجی غاصراور نوجی دمن نے ایک مار مزید یہ نابت کیا کہ دوسر نے عل توں کے لوگوں کئے لئے ان کے دل میں نہ تو محبت ہے اورنہ می فرت۔ سنده مرفوجي تشدوسه يبط بوجيان اور بنكال مي يعمل وهراياما رہا تھا رسندھ سے نوجوانوں پر غداری کالیس سکا كرحسن علم وتشدد کانٹ نہ بنایاگیا انسونساک ہی بنیں مشرمناک مجھی سے بیلی کا پیروں کے وريع كوليون في بارش سع كتتى معصوم عانين فنائع كى كتي اس كاندازه سی اسکل ہے اس بے رحی کے رویل میں پوراسندھ سرتایا احجان بن كيا يسنده ك كوشف كوشف سے توجى كارداسيوں كے فلاف مدائے احجازه بنديون مكي - حكومت كے حامثيہ بڑاؤسندھ كے تمائذے بھی اس صورت حال سے پرلیٹان ہوسکے اور میا جروب میں بھی کسی مد

کہ اس کا روئل ہوا اور مہاج رہاؤں نے بھی احتجازے میں جھدے کرھیت بہدی کا نبوت دیا۔ سماجی کا رکن اور محنت کشوں سے نمائند سے اس کے ردگل میں ایک ووسر سے سے قریب ہونے تکے لیکن جائنت اسلامی اور اس کے ردگل حالت اسلامی اور اس کے حالت بردار ذہنیت کے لوگ ، حومت وقت کے کا نعیصے پر سواراب بھی جہورت کے ان سرفروشوں کو غدار قرار دیتے رہے تاہم یہ صورت حال حکم ان طبقے کے مفاو میں نہ بھی ۔ جد ہی سندصیوں میں دا حاس محرومی کا بہتہ چلا لیا گیا۔ بھی مفاو میں نہ تھی ۔ جد ہی سندصیوں میں دا حاس محرومی کا بہتہ چلا لیا گیا۔ بھی مخاومی مراعات کا علان کیا گیا اور سندھ کے مفاو پر ست اقتدار کی و جمیز پر مزگوں جو گئے ۔

اس حقیقت سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ ۱۹۸۳ رکی کم اردی کی تحریب کا مرکزی محورسندھ اور صرف سندھ رہا۔ ہمارے دورکی تاریخ میں پہلی مرتب دی کادی نے طاقت وتشدد کے ملہ نے سرھیجا نے سے انس*اد کر*ویا ۔ اہنوں نے انی دھرتی سے تقدس کو برتسوار رکھنے کی مددحدکی ۔ ابنوں نے اپنے جہوری حق کے لئے اپنی جا اوں کا ندراتہ میش کیا ۔ تحریک کو کینے کے لئے جس میما دروہے کی نمائش كى كئ اس سے سندھ كے انها أى سنجيدہ طبقے بھى اپنى تمام تراميديں كمويني ـ اب يركلي بوتى حقيقت بيدكرسند و كے عام وفاص اس ملكت فعادة سے ایٹا درشتہ ہمیشر کے لئے توٹر ا جاہتے ہیں استدھ کے تمام سیاسی ملقوں یں سویے کامحورتقریبایی بن چکاہے۔کپ اوکس طرح اب یہ اسکے کی بات نبیں رہ وگ جس قدر جد مکن موسکے اس منصوبے کوعمی جامر بینا ا چاہتے ہیں۔ اس صورت جال کے بیش تظرمندھ کے ساسی صفوں میں حقیقت بندی کا عنفر کھی کسی مریک ایا کردار اواکر شے سکاہے ۔سندھ کے وانسوروں سياسى صفون اور قوم يستوكا مقفداب مرت بنجابى بورثروا كحاستحمال سے نی ت ہے وہ اب نر سخاب کے ساتھ مٹلک رمٹا چاہتے ہیں اور ترسی انہیں . اینے علاقوں میں دیکھنا چاہتے ہیں نفرتوں کی دلواریں جو لور ژوا طبقات نے

بلندی جس , محنت کشوں کوکش حالات سے دد چارکریں گی ، وقت ہی تناسکہ ہے ینیاب کے فلاف تشدیک وتحرک کسی بڑے نونی ڈرامے کوینم وسے سکتی ہے مارش لا کے مدانے میں پنجاب کے لوگوں کے اصابے نے سندھ مجے قوم کوسوں کو ادر بھی جراغ پاکریسے رکھ دیا ہے اور اس صورت حال کو وہ مزید برواشت کرنے کے سی میں نہیں۔ اِس صورت حال کا دوسرا رہے مہاجرطبقوں کے مزاج میں میدا ہونے والی تبدیلی بھی ہے جواب ایک ٹیارنگ افتیار کررسی ہے ۔ خار بھٹو کے فلاٹ مہا جروں نے جوکردارا واکیا وہ کسی سے بھی پوکشیدہ نہیں۔ پنجال بوزوا ا ورجاعت اسلامی کی رجعت پرست سیاست کے ما رسے بٹوئے یہ لوگ ایک مرت سک اس خیش منی میں مبتلارہے کہ حکومت کی تبدیلی سے ان کے حقوق کی ضانت حاصل ہوجائیگی میکین یہ خوش ہمی زیا وہ عرصہ تک قائم نررہ کی مارش لا کے نفاذ کے فورًا بعد تباہ کن بارمتوں سے سلسلے نے مک میں کئی جگہ تباہی . مچائی ۔ نوزے کے حکمان نے کو کٹ اور ملیاً ن سے نقصا نات کا جا کڑہ لینے کے لئے وصاں سے دورے کے اورا مدادی اغراض کے لئے خطیر د تومات کا اعلان کیا ۔ ان ودرے کے دومرے مرمے پرنوج محران جب بطیف آباد کی کستی صدراد میں سیتے تواس سرزنش کے ساتھ والیس ہونے کہ اگر ایک ایک بالٹی یا نی بھی لوگ نكايتة توعلات كوتبابى سيريايا حاسكتا تفابعداذاك موصوف كاجي بيرتشريف مے گئے جاں بارش کی تماہ کاریوں کا بحیثم دید معائنہ فرمایا ۔اسی موقع پرخباب غن مصطف حتوتی نے ایک بیان وسیتے ہوئے ضراکا لاکھ لاکھ شکر اواکیا تھاکہ بارشوں کا سلساد ان کی کومرت کے دور میں رونمانہ ہوا ورنہ میا راالزام بھیٹے۔ کومت اور میلیز یارٹ کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ۔مباجر وہن کاخوش آنڈ خواب محمر کی اب ان سے ماتھ ہونے والی الفافیون کے خلاف آواز اعلاق سی اجازت بھی نریقی اور فوج حمراندں وینیا بی بور ژوا طبعات کے مفاوات کانشانہیے ہے بعدازاں نوجی حمران نے مباریوں کو پھکاری کھھراکم

یک ثان کے میس منظریں مباجروں کی حیثیت کو واضح طور پرمتعین کردیا۔ سندھ کی صورت حال کے لیس منظر میں ،مہاجروں میں بھی ایک الیسا طبقه اعبرنے ملکا جو جاعت اسلامی اور نظریہ ایکتا سے نول سے با سرنسل کر حشیقت بسندی سے حالات کا جائزہ ہے رہاتھا۔ ١٩٤١ء کی جنگ نے اس طِعة كوايك شيخ مواله يرلاكر كالركوا وابني ذمين سے داشته تواب نے بعد زمون ان کی بہجان کھوگئی بھکہ نفظ مہاجران سے لئے ایک گائی بن گیا ۔اس طبھے کو يراصاس بوجلات كران كى اولادى جوبيان بديا مومين ، يرديش يائى ، ان كے لئے لالو كھيت ، ناخم آباد اورلطيف آبادكي كلياں سي سب كھ ميں اس سے آگئے ان کے لئے کوئی منزل بنیں ۔ ابنیں یہ صورت حال مزید گوارا نہیں ۔ ابتدارس سنده انكى نياه كاه كين أكے چل كرسنده انكا وطن بن كي وه نیاد تیوں اور ناالفا میوں کے با وجروسندھ سے کسط کر انگ بنیں رہ بکتے۔ ان کی سوق میں ایسی تبدیلی کے واضح اشاروں کے یا وجودسندھی مہا برکھبتی کوواضح اورنمایاں حیثیت حاصل نہ ہوسکی ۔مفادیریت انہ وہنیت کے عمردار ا درگروہی سیاست کے رہنا بڑی جانفٹ ٹی سسے ان وونوں کے درمیان رکاور کی ویواریتے ہوئے ہیں مکن شال سے کا نیوالوں کا لامتناہی سعد اور مارش ن سے ذریعے جمہوری اقدار اورعوامی حقوق کی یا ما لی نے نفرتوں کی دیوامیں ورائریں ضرور ڈال دی ہیں اس طرح اگر مہاجروں کے رویتے ہیں تبدی ارسی ہے تودوسری طرف سندھ کے وانشوروں اور قوم برستوں کو میسی یہ احکس پیدا ہورہا ہے کہ مہاج وہ ل سے بھاٹرسندھ کے مسائل کومزید الجھا دیے نگا ۔عوامی سطح پراکھرنے واسے اکثر رہنیا وُں نے مہا جروں کے حق میں دلیل بھی دینی شروع کردی ہے ان کا کہناہے کہ مہا جراینے خطے اوراینے وطن سے کھ کرماں آباد ہوا اور اس کے پاس والیسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ جو کھے کہ آ اسے

يبين نوت كرتا ہے۔ وه سندھ كى ترقى ميں اين كردار اواكرتار بليے ـ اسكا کوئی آبائی تیرستان نہیں اور وہ اپنے مرد ہے لیکر دوردراز علاقوں کا رخ نہیں کرا ۔ ان دلائل کے حوا سے سے بیعنعراب اس امری جدوج دکردیا ہے کم آینوائے حالات سے نمٹنے کے لئے دولاں و مطروں میں مفاہمت و يجيتى كوفروغ ديا جلسنے را ندرون سندھ اس مہ يہ کی تبدی کوا کے نمایاں حیثیت حاصل ہوتی جارہی سے تعلیمی اداروں میں میا جرطلبا مانظیم وشدد کا نشانہ نہیں بائے جارہے ہیں - دومری طرف مہا جروں کی سوقے ہیں یجاب سے ساتھ اشتراک سے سلسے میں واضح تبدیمیوں کے اشارے ہی ملتے ہیں ۔ اب اگروہ مسندصیوں کا ساتھ نہیں دیتے تو پنجاب کے مفادیر سے خود کو انگ اور غیر حاندار فرور بنا لیتے ہیں - یہ تندنی کے لئے انھبی شائد کوئی اہمیت نہ رکھی میونکین سیاب سے بور دوا و مفادر است طبقات اس صورت مال سے میش نظر زیادہ تیزاغ با اور پرلیشان نظر آتے ہیں اور سندھ کی سیاسی ومعاشی صور لتحال کے بیش تظران کی کرفت مخرور موتی جارہی ہے۔ ابسا محسوس ہونے سگا ہے کہ جارحیت کی جنگ ہارکر مدافعانہ جنگ کی اتبدار ہو چی ہے ہوںندھ کے مائل کے حل کے لئے ایک نوش ہ نندنشان ہے سندھ کے مفتق کے تحفظ کی بخک میں اب سندھوں کا پیر بھاری ہونے منكاسيد تايم محمران فبقات اسقدر جداوراتني آسا في سدع رماننے والے تنیں اور نرہی وہ ان وسائل کو چھوٹریں سے جن پر وہ ایک طویل مدت سے قابق ہیں اب اس مقیقت سے انکار کن نہیں کرسندھ میں یا کہانے والى يے جلنی اور عليى كى كے متعلق سوق كى بنتى في مركب حكم انوں كے لئے ایک سوهان روح فرور بنی ہوئی ہے .

قوم برست أورموح ده حالت

۱۹۸۳ء کی ایم-آر-ڈی تحریک کے جائزےسے

یہ داضح ہوتاہے کرسندھ میں جاپ محطو، ان کے خاندان اور ان کی پارٹی کی جڑیں بہت گہری ہیں ۔ حکویرت کے تمام ترتشد واوز فا لماز کا روا نیوں کے با وجود عوام میں ان کی مقبولیت میں کمی ندائی بلک فرمیر ا منا فد ہوا۔ اس تحریک میں ٹی بی کی قیادت اور عوام نے حکمان وقبت کے لئے شکات صرور بیدائیں۔ اسی ددرسی سندھ عوامی کر کیے کی مقبولنیت بھی انھر کر ساسنے آئی سندھ عوامی تحرکی کے رہنما بناب رول بخشش لیجوا درجاب فاض را ہونے ایم ار کھی تحرکیہ ہیں ایک سی جان ملاال دی معوام کی طرف سے گرفتا ریاں پیشی کرنے کے عمل میں سندھ عوام تحركب بعى خاص طورسے بيش بيش رہى اور تصفحه وبدين مياس كى جري فاص طورسے بہت گرى نظراً بيش اسى دور بيں سندھ عوامى تحریب سے مرکزی رہنماؤں کو یا بندسائسل کرے اس تحریک کومزیداہونے كاموق فرابم كياكميار جاب بليج أكيطويل مدت كك بأنتس بازوكى مياست سےمنلک رہ میک تھے۔ ایوب خاں کے دورا قددار میں جب سندھی بولی کے تقدس کو پایال کیا جانے نگا توان سے برواشت نہ ہوسکا اور وه بامن مازوسے آیا الگ رشتہ تورکر توم میرست محرکے میں سرگرم عل ہو گئے ۔ توم پرست تحریک میں ان کی شمولیٹ نے ایک نیے باب کا اضافہ کیا جناب پیچون نوجوان تنل کومتحرک مرکے ابنیں میدان عل میں لانے میں ایک اہم کروار ا واکیا حکمان طبقات کے علاوہ ایک مدت ک سندھ میں بلسے ہوئے مہاجران کی سیاست کا بدف رہے ۔ شکادلیش کے قیم کے دور میں انہوں نے توم پرسی کے حوالے سے عبسیت کو کھراویہ موا دی حدر آباد مار میں مورے کلیم، کے روز انہ تقسیم ہونے والے ببغلى سير كمير تندت بسندرناهي ونبول كو توخرورسكون حاص موا منكر اس کے تباریج کچے بھی نہ نیکلے اس دور میں جو تفریے ابنوں نے دیئے خاب

یی ایم ۔ سیدیپ بی اس کی ابتدار کمر کے تھے۔ خاب بیجونے وہ کو قوی وہارہے سیے کا طاکر اس قدر کدود کر لیا سندھ میں بھی ان کی سیامت یز موثر ہو تی جئی گئی جاب جی ایم ۔ سید کے مقابعے ہیں اہیں کوئی اہمیت اور حیثیت نہ مل سمی ۔ اس کے علادہ خاب بھٹی کی قائم کر دہ بیلیز باد فی کا وائرہ کا راس قدر دسیع تھا کہ سندھ کی تمام تحریکوں اور مہادُں کو اپنی لیبیٹ ہیں ہے گیا ۔ سسندھ میں بنیاب بھٹو کے ساھے کسی تھی میاسی کو اپنی لیبیٹ ہیں ہے گیا ۔ سسندھ میں بنیاب بھٹو کے ساھے کسی تھی میاسی جاعت یاسیاسی دم خاص سات کسی تھی میاسی می حور وہ کو وہ نے دور میں کوئی چشیت نہ مل سکا ۔ اس طرح سندھ عوای گرکے موجودہ دور نے سندھ عوامی تحریک کے خود ہوائی خود ہوائی جو کو مرت کے موجودہ دور نے سندھ عوامی تحریک کے خود فال کو واضح طور ہرا تھرنے کے مواقع فراہم کئے اور وہ طالت بیدا کئے کہ تحریک کی مرکزی قیادت کو توجی سطح پر ابھرنے کا موقع می سکے ۔

سنده کی موجوده صورت حال میں جاب پیجوا ور نبایا خان اور اب ایست میں وقعی ہے جاب بلیجوا نبری کے ایم ایس میں وقعی ہے جاب بلیجوا بن نظر نبدی کے ایم میں وقعی ہے ہیں حاصل کرسکے بلکہ ان کی میاسی میں وقعی ہونے کو ریا تھی اور طری کی تحریب کے دوران عوامی تحریب کے عفر کو جس قدر ابھارا گیا اور جو ببلیجی اسے ملی وہ اس کے رہناوس کو قومی سطے برا بھارا گیا اور جو ببلیجی کی تحقی سکی بناب بلیجو کی الل قلعہ میں نظر بندی سے انہیں مزید ہمدر دیاں حاصل ہو گئیں۔ لال قلعہ میں نظر بندی سے انہیں مزید ہمدر دیاں حاصل ہو گئیں۔ لال قلعہ میں نظر بندی سے انہیں اور مزاج کا ایک اہم جو ہے ۔ جرو تشدد کے حوالے سے اسے ندھرف ملک میں بلکہ عالمی براس میں کبی تشریب میں مجبی برای میں میں میں علمی براس میں حیثیت واسمیت واضح کر کیے تھے جا ساتی ودیگر رہنا و عوام براس کی حیثیت واسمیت واضح کر کیے تھے جا ساتی ودیگر رہنا و سیاسی کارمن بھی اس دورسے گذریے اور جا ب بلیج کو جب اس راہ

بر لایگیا توعوام کی ممدرویاں ان کے ساتھ مرحمین سندھ میں ایم کر ڈی تخریب سے جہاں ایک طرف حکومت نے اصاس محردی دور کرے نے کے پروگرام پرعمل شروع کیا تو دوسری طرف بنجاب کے مفا د پرست طبقوں نے خاب بلیجر کی شخصیت کو تھر تور ابھار ناشروع کیا۔ پنجاب کے دانشوروں کے لئے یہی باعثِ اطینان رہا کہ وہ سندھ کے ایک سیوت ادرسندھ کے ایک نمائندے سے حق میں حکمرالوں کے فلاف آداز بند كررب بي اورانكي آوازكے نيتے ميں بناب كے فلاف ايرى ہوتی نفرتوں کو دبایا جا سکتاہے ۔ تاہم حکمران طبقات کے عزائم کچھ اور ہی نظراتے ہیں۔ جناب لیجو اور ان کی جاعت کے متعلق روہمیں ووسرے اندازسے سوینے پرمجبور کراسے عوامی تحریک کے وستورسے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس تحریک کی رکھنیت مرف سندھیوں ہی کے لئے ہے ۔غیرسندھیوں کواس میں شمولیت کی اجازت نہیں ان کی تما) ترقوم کا مرکز حرف سندھ ا درر خدھی عوام کے مسائل یک ہی محدود تھا۔ یہ جاعت مندحی عوام سمے مسائل سے حل کے لئے مارکسی نظرمایت واصولوں -کو بردئے کارلانا چا ہتی ہے اور مارکسٹرم کامطالعہ اس جاعت کے کارکنوں کے لئے لازمی اوراہم بھی قرار دیا جا یا ہے جبکہ حب دا ٹرہ کار میں خودکومحدود کرکے یہ جاعت سرگرم عمل رمنِا چاہتی ہے وہ مارکسی سو تھسے نفی کے مترادف ہے اس کی کارگردگی کے حوالے سے مندھ کے ہاریوں میں مرید کنفیوژن پیدا ہوا یسندھ ہاری تحریک ایک طول مت یک مدوجد کرنے کے بعد سندھ کے باریوں اور کبانوں میں ایک نیاشعور بدر المرنے میں کا میاب ہورہی تھی ۔ خاب حد رخب س جنوئی مرحیم کی تمام ترجدوجہد ا در دیگر کادکنوں کی انتحک محنت کے سبی شوری بیداری سے عل ہیں جب تنری آنے مگی تو خاب بیجو کی عوای

تحریک نے سندھی ہاری تحریک کی بنیا د ڈال کرسندھ کے ہاریوں اور کسانوں کوتقیم کرسے باری تحریک کا رخ ایک ننی سمت موطودیا ۔ گویا مرت سندھی ہارلیوں ہی سے مسائل قابلِ قوج ہیں۔ اس طرح عوای تحریک کے ابتدائی پردگرام میں انکی سیاست کامرکز سندھ اور موت سندھ ربا خواہ داخی خود نخاری سے حوالے سے یا مکل سود مخاری سے تقورسے۔ فیکین ایم ۔آر۔ طی تحریک کے بعد اور خاص طورسے مارش لاکے آخری دور میں عوامی تحرکی سے متحا مدرس تند بلیاں رونما ہونے تکیں جی قدر تومی برسی نے جاب پیچوکی شخصیت کوابھارا آنا ہی عوامی محرکے کی مكك كيرحيثيت اعيرن كى -خاب بيحد ا دران كے ممرا مہوں كور ندھ کے محورسے نکل کم ملکی سطح بیران بڑا ۔اس طرح سندھ عوامی حرکی سے خدوخال میں نئی تبدیسیوں کے اسکانات بیدا ہونے لگے۔ ٩٨٣ ار ميں ايم- اروى تحركي كے عوامل خواہ كچھ تھى رسب موں سندھ کی سماجی وسیاسی صورت حال ہراس سے گہرسے ا ٹرات مرتب ہوگئے سندھ میں بی بی کی تیادت حکمران طبقات سے لئے ایک الساعنفربن کم انعری که مارش لا حکمرانوں کو اپنی تمام تربے رحمی سے با وجود خود کو مدافعانہ انداز میں پیش کرنا پڑا۔ پرتحریک ملک گھرسطے پر زباوہ اہمیت حاصل نہ کرسکی یسسرحد، بوحیتان خاموش رہیے ا در پنجاب کی قیاوت نے کسی نمایاں کا دکروگی سے گریز کیا۔ پی پی کی ممٹر کیرمقبولیت سے با وجود ان صوباد میں خاموشی کے مختلف عوامل ہو سکتے ہیں سرحدو بوحیتیان جار پھٹو کے دور مکومت میں کافی سرگرم رہے اور ساتھ ساتھ ان صولوں میں علیمنگ کی افواہیں بھی زیادہ گرم رہیں تجزیہ نگاروں کا کہناہے کہ الكتان ك حكران سنده كى مجرط تى بوئى صورت مال مين جب يورى خرح مدت ہوگرشسی سی صورت حال سے دو چار ہوبگے تو بہ مغربی

صویے وفاق کوفدا حافظ کہ کرعیجگ اختیار کرنس گے۔ یہ صوبے مرف مناسب وقت ا ورمو تع کی اکاش میں ہیں تاہم پنجاب کی خاموسٹی معنى خيز معلوم تبوتى سبع بينجاب كا بورزوا طبقه جس تحصمهم ترمفادات فوجى حكرالذن كے توسط سے تحفوظ بين ايساكوئى قدم بنيں الحفانا جاہتے ہیں جو موجودہ صورت حال کو تبدیل کرسے ۔ میکن بنجاب کا یہ محاط روبہ سندھ میں ماسیت اور ناامیدی کوفروغ وتیار ہا سے۔اس تحرکی کے بیس منظر میں حمران طبقات کو بھی اپنی حکرت علی بدمنی بڑی۔ نوجی تحكرات كويد اعلان كمرنا يطاكره رشل لا الخفاكر حبوريت با فذكر وي جائے گیاں کیس منظری*یں ریفرنڈم ، غرجاعتی انتخابات اورجونیجرحکومرت* کی بحالی سے ایک نئے دور کا آغاز ہو الس جمہوری علی میں جو بہای ریادہ نمایاں را وه بلندبانگ دعوسه تھے حکومت کے منٹول میں پرلیس ودیگر نشرياتی اوارے اقوام عالم كويہ تا ترونيے كى جدوجهديس اب كے۔ مفروف میں کہ ملک میں مارشل لا کوافعی خیریا د کہہ دیا گیاہے اورعوام کی نمائندہ حکومت مضبوط حبوری بنیا دوں برقائم ہو چی ہے۔ جبکہ هم اور کا دستورجبوری اقدار کی تھر بور نفی کرتا ہے۔ فوجی حکمران کا مدرا ور چیف آنرٹان کے عہدے سے بیک دقت چیکے رہنا سیاسیات کے طد کے لئے صدید دور میں ایک نیا تحرب سے یوں محوس ہوتا ہے کہ قرون سطی کا دور تیری سے واپس ارباہے ان مالات سی جرنجو کو وزیرِاعظم باکرحالات پر قابونہیں پلا جا سکاسے رحبوریت کی نفی کے مترادف ایک نیا دستور نا نذکرے ایک انسی محورت کا تیام سندھ کے عوام کے زحوں بینک ہاشی کے مترادت ہے یور بے مندھ میں ارش لا حمراون کے فلاف یائی جانے والی نفرتوں نے اب سی حکمران جامت کو بھی اپنی لیپٹ میں سے رکھا ہے رسندھ کی موجدہ صورت مال میں

پی پی ہی ایک ایسی جاعت رہ گئی ہے جس پراب یک سندھ کے عوام کا اعتاد سبے تیکن پی پی ہی کوختم کرنے کی جدوجہد میں حکمران طبقہ اپنی حکرت علی تبدیل کرتا رہتا ہے۔

تحران طبقات مح ساتھ ماتھ فوجی محمران جنہیں پاکستان کی مایت میں ابتدام سے سے بڑی اہمیت عاصل رہی کسی بھی متیمت پرافتدار سے دستیروار بوسفے کے لئے تیارنہیں ۔ وہ ملک کی سا لمیت سو وائ پر نسکا سکتے ہیں میکن اقتدار حیوظ نے سے لئے تیا رہیں مشرتی پاکتان کے المیہ سے ان طبقات نے کوئی مشبت تنافع افذنہیں کئے اور نہ ہی حقیقت بیندی سے مالات ا مائزہ ليكر ارت سيس سيكف كالوشش كى - افي مقاصدومفادات كے لئے وہ سی بھی مذکب جا مکتے ہیں اوراس کا ثبوت جناب بھٹو کوراہ سے بھلنے کے عمل سے بوری طرح واضح ہوتا ہے۔ اقتدار سے منسک طبقات اب کسی م قیمت بریر گوارا کرنے کے لئے تیار بہیں کم کوئی انکی بمسری کا دعوی کرتے انہیں جلینے کرے ملک میں بجھری مہوئی لاتعداد مسیاسی جاعتوں کے میس منظر يس ان طبق ت كومضوط بنيا دول برا بنى كرفت قائم ركها زياده كسان بو سکیا تاہم تم ترکوشش کے باوجرد حکمان طبقات کے لئے یی پی کی تیادت اور معبط فاندان سوبان روح بنے ہوئے ہیں راہیں کھینے کے تم جراوں کے با وجود عوام میں اس کی مقبولیت میں کمی سے بچائے اضافہ ہوا ہے ہو کھراؤں مين زيد جنجلامط ميداكرر باب خاب محكوم نده كي ميوت تھا ور یهاں ان کی جڑیں بہت گہری ہیں پسندھ کی سیاسی صورت حال کو گنجا ک ناکر حکمران شوری کوششش کی بسندھی مہاجر سے دبیع تر دارزہ سے بیں منظر سے الگ اس خطر میں رنگ بنس ، ندمب ربان کلیر اور فرقه واران تفادات موبعر بورا بعاراكيا- اختا فات كى فيج كواس قدر دسيّع تَركزد يأكيا كرعوام تتحد ہور حکمراندں سے لیے کوئی خطرہ بنیں پیلائر سکتے۔اس طرح جہاں ان تفادات

کو ہوا دے کر بھر دور فائدہ اٹھایاگیا تودوسری جانب سیاسی سطح پر ايست انتظا دات هي جارى رسب جوسنده كى سياسى ففاكو حكران طبقات کے معادات کے مطابق ہموار کرے یہ ایک کھنی ہوتی حقیقت ہے کہ بی بی اور پھٹوخاندان کا مقابد براہ راست مغربی حکمران سے ہے۔ بی بی اور کھٹو فأندان كوعوام ك حايت ماصل ہے جبکہ فوجی حکمران نوخ اور اِمریخی سامان پر کمید کئے ہوئے ہیں اوراس میں ہی اب شاید ان کی تقارہ ممئی ہے۔ اس طرح ملی سیاست میں ایک نرخم ہونے والی دسرکشی ا درشس کھڑھاری ہے اکامی کی صورت میں کھانسی کا کھندہ ہی مقدر نظرا آ اب ۔ برصورت صال ادریمی تستویشاک ہوتی جارہی ہے ۔ سندھ کی سیاست کو اپنے تا ہو میں لانے سے لئے سندھ سے رہناؤں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ حمران مبقات نے یہ اندازہ سگانے کی بھر بور کوشش کی کہ ایسے عوائل کا یتہ سگایا جائے جوسندھ کی سیاست سے پی پی بر بھبٹو خاندان کی قیادت کوخم کرے دکھ دے ۔ قوم پرست تحرکی کی ہرگیر مقبولیت کے لیس منظر میں اُپ حکمائن نے انسی جا عنوں اور رسٹاؤں کو مرکزم رہنے میں مدو دی جو بی پی کی محبطہ فاندان کی اجارہ داری کو ایک چینے ندایم کرسکیں۔ دائیں ` بازوكى جاعتون مين مسلم ليك ، بير صاحب بيكاره كيه زيراز الدرون مستده تهیی کوئی فاص سیاسی کردارا داند کرسکی دنگین جناب جی ایم سیدسنده کی وا خلی سیاست میں اب تھی نمائیاں چیٹیت رکھتے ہیں سندھ کے لوگوں اورخاص طورسے نوج ِانڈں میں اب مھی ان کی مقبولیت زیا وہ کم نہیں بهوائي - في بي سے اخلافات كے بس منظر ميں خاب جى ايم يسيداوران کے طفرانر میں رہنے والے نوجوان ہی ای کی قیادت سے کی کسنے کی ملات ر کھتے ہیں اور عوام کو تقلیم کر کے حکمران طبقاف کے لئے آسا نیاب مہنا کتے ہیں۔ یہی کیفت سندھ عوامی تحریک کی ہے۔ یہ جاعت اوراس تھے

رہما پی پی کی تیاوت کو چینج کرتے ہوئے عوام کے وحرط ول کو ایک دوم ہے
کے خلاف صف آلا کر کے حکم الوں کی حکمت علی کو بڑی حد تک کا میا ہی ہے
ہنگار کرر ہی ہے جاب جی ۔ ایم یسبید اور خیاب بیج کے متعلق فوجی حکم الوں
اور حکم ان طبقات کا رویہ اس امر کی نٹ ندہی کرتا ہے ان کے حوالوں سے
سندھ کی ا مذرونی صورت حال میں پی پی کے اثر ونفوذ کو ہے معنی نیا کر اسکی
قیادت کو ختم کر کے دکھ ویا جائے گا۔ نیکن کیا پی پی اور کھیٹو فیا ندان کی اجارہ
داری ختم ہوجا تیکی ایک بہایت ہی ایم اور مشکل سوال ہے۔

سنده کی سیاست میں بی ہے گہرے اثرات کو نتم کرنے کے لئے تحكران طبقات نعاب اس كى اندرونى قيادت بركبى شب نون مارا -اب مكران فوجی رہنماؤں اور محبط فاندان سے درمیان طویل جدد جدایک نظام سط میں داخل ہو کی ہے ۔ بگم تھیٹو ا ورسس بے نظیر ایک طویل مرت کے يكتبان بدر ده كربين القومى ففاكواني حق بين بموادكرنے كي و وجيدي معروف ربیس مفری مالک ا درامریکی سامرازح ان کی سیاسی امهیت کوشسی بجى فتيت برنظراندازنبي كرسكنا تفااس فاندان كواينا ميطع وفرا برداريك کے ہے مختف مریبے بھی استمال کئے گئے رف ہنواز بھٹی کا قتل بھی اسی کی ایت کرای معلوم موتلب اس طرح بی یی کی تیاوت جوایک ازاد فارم این کے سی میں تھی اسے بین الا توامی رویے میں خاطر خواہ تبدیل سے ان ـ صدرساوات کی اسرایل کے دورسے سے وقت سیم تھٹو می وہ واحرای ستخصیت تھیں جبنوں نے مؤری بیان کے دریعے اس کی ندیمت کی اورع ب اتحادے دے ایک سانح قرار دیا جبکہ قومی اتحادے رمنا کس نے فرائقی اختبار کئے رکھی اور مارش لا حکمرانوں نے بھی کسی دوعی کا اظہار نہ کیا ا منان انقلاب کے بعد جنوب مغربی ایش کی بدیش ہوئی صورت حال پر مجى يى يى كى قيا دت كا ايك واضح نكت نظرر بالبيم عبوك سابقهايات

سے اس امرکا اندازہ مگانا شکل نہیں تھا کہ انعانشان کی صورت حال پر یی ای کی تیادت اینے تومی سفادات ا دریق وصداقت کے تقاصوں کے بيش نظر داضح ياليى اختيام بوئے تھى نين فوج كلم الذن تشددا ميز کاروائیوں اُورسامراج کے دربع تر فررائع کے بیش نظر بی بی کا بوراکردار اب ایک نست دورمیں وا فل ہو چکا ہے مس بے نظر کی متعدد یا رامری محرانوں اورسیاسی صفوں سے مداکرات و ملاقات کے بعدایہ افغان ہیں یر پی کی قیادت سامران کی ہم خیال نظرا تی ہے۔ پاکستانی حکمرانوں اور المرتبى جنك بازون كى شرائط برا فغان مستله كانتفيه اب يى يى كى قيادت کا بنیادی اصول بن کرا عجر رہاہے ۔ اس طرح مس بے نظر امریکی سیاسی طعوں کو یہ با ورکرانے میں کسی حدیک صرور کا میاب ہوئتی کہ وہ اور ان کی سیاست جاعت امری مفادات کے لئے کوئی خطرہ نہ ہوگی فوجی کمرانوں کوانگ کردینے کی صورت میں عوام میں واضح مقبولرت ادرما کھ کے بیش نظر ہی یا امریکی مفادات کو بہتر طور ٹرمجعنوط رکھ سکتی ہے مغربی ممالک میں نیاہ گزیں ہی تی ہے رہنما اور تھٹو خاندان کے اہم سیاسی ستون مس بے نغیر کمسی مُدیک امریکی طفوں میں ایک زم گوٹ، بیدا کرنے ، ميس كا مياب مرور بهوتي - وال كرسياسي معقول كي ايك أمم لا بي اب من بينظر كوف ين مجى نظرا قى بى كاكراقىدار يى كوداكس رديا جاتے لیکن ایمی یہ لائی بہت زیادہ مضبوط نظرنہیں آتی ۔امری سیاست مِس بِي الحال ربيبين يارفي مى كوابميت حاص بيع جس سي رجت برتي ادرج كى حنوں كى كيفيت زياوہ نماياں دہى سبے امریكي صدر دگين مسرو جنگ مے والوں سے دنیا کو ایک ایسے موظ میسے اسے بی جیاں میری جنگ عظیم کے خطرات ہو میکے ہیں۔اس جاعت کی سوقے ونکر میں مس ہے تطرا ورأن كى سياسى جاعت كورة الهيت ماصل نهيئ بوسكتي سعاد

مفا دات ومقاصد سے تحفظ واصول میں فوجی کھران ہی زیادہ موزوں و بہتر ہیں ۔

افغان انقلاب کے بس منظر میں بدلی ہوئی فضا اورسندھ کی تجرتی موئ مورت مال كوامريكي حكمران بھى تت ويش كى نگاه سے ديجينے كے لئے عجور بوست امريح اس امرس بخوبى واقف سے كدا نغانسان ميں روس كى مرفت مسیرادرستی مرویی سے اپن مرحدوں سے اس تدر قریب روس تمسى بمبى اليسے خطرے كو تھلنے كيورلنے كاموقع ہنيں دے مكتا جواسكے ميل مرطانت کے تواز ن کو بدل کرر کھ دے۔ امریکی صحافت کے اہم ستون تھی چنوب مغربی ایشیارگی برلتی ہوتی صورت حال سے مجوبی دا تقتٰ ہیں اور ا بنوب نے اس دہیل کوروکر وہاکہ افغانہ ان میں پیدا ہونے والی خانہ جنگی رویس کا ویت نام تابت ہوگی ۔انغا نستاین ، دیت نام کا درجہ نہیں ماصل کرسکتاہیے اس کی نیادت میں کوئی ہوجی منہ بنیں ہوصورت مائ مرجها جائے الی بینظر میں امری جنگ بازادارے ورمنا اب اس کوشش یس مصروف نظرات میں کرانغانتان انقلاب کے فلاف مردیثرت پیدای جائے تاکہ موس کی فوجی قوت پر دیاد کا آل جاسکے ا در روسی نواح خُک وخوٹ میں ہیٹی نظراً میں اس سیعے میں اوراس یا لیسی کو پوری شدت کے ساتھ اسکے بڑھانے میں پاکسان کے فوجی مکمران بیش بیش رہے اور ملک کی سرز من کوامریکی مقاصد کی تکیل کے لئے استعال کر کے مگران نے مک کوایک بڑے خطرے سے دو جار کر رکھاہے۔افغانسان میں تعفیہ کے دیے ہونے والے مذاکرات برامری حکمراؤں کی جھاب گہری ہوتی چلی میار ہی ہے جبکہ مک میں کھیلتے ہوئے اندرونی ساجی وساسی انت رنے حکمان طبقے ہر یہ واضح کردیا ہے کرمسید کا منصفانہ حل ہی ند سک کی اندہ بقادسالمیت کی ضانت نے سکتا ہے! فغان باشندوں کی کیشراکٹر بت نے مك كى أماوى برزر درست ذباؤ و ال ركاب معيشت يبلے ہى تباہ بھى

اسحه دہروتن کے کارو ہارنے معاملتی دسماجی طور برملک کو ایک ٹوفیاک صورت مال سے دو چار کردکا ہے ساتھ ہی اس حقیقت سے انکارتھی نبیں کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکمران عوا می سطح بر نفرت وتضحیک کا نٹ تہ نے ہوئے ہیں اور ان کے حوالوں سے امریکے ایک غراب ندیدہ قوم ین کررہ گیا ہے۔ مارش لاکے موجوزہ دورہیں ہوٹے والے جیسے و جلوسوں میں شاید ہی ایساکوئی عوامی احتجاث ہوگاجس میں امریکے کوگائی مذدی کئی ہویا امریکی پرجم اورصدر کا بیلا نڈرِ آتشش نہ کیاگیا ہواً مریکے کے فلان کھیلی ہوئی نفرتوں سے امری وانشوراورسیاسی طقے ایک سی معورت حال سے دو حاربی ایران میں امریکی یالیسیوں کی شکست ادراک فطے سے امریکی ا ٹردنفوذ کا فائمہ ایک ایسی شال سے جوانہیں اپنی ہیسوں پرنظر ان کے لئے مجبور کر الب ۔ فوجی حکومت کی کمز وری کے تعد اکر ایک آن تجبی ان سے چکی سے نسکل کیا توان کی عالمی حکرے علی کوشدید و صحیکہ لنگے كارا وريه شايداس مادف كم متى في نه بوسكين اقوام عالم وتنسرى دنا کے مالک میں امریکی سامران کے خلاف میلی ہوئی۔ پہنے ہے جیٹی میلے ہی امریکی مفادات کے لئے ایک خطرہ بٹی ہوئی ہے ایسی مورت میں یاکتات کے بس منظرمیں ایک اسی امری لابی حرور پیلے ہورہی ہے جو اب محدور ابرا، و بنے کے حق میں ہے اکر عوام کی برصی ہوئی نفروں وغيف وغفنب سے خود كوكسى صرتك محفوظ ركھ كيں ہي ي اوراس كي تیا دت میں مفاہمت کا رویہ اس امری نٹ ندہی کرتاہے ہی لی کے رہا د، بے نظری تیا دت میں ایک سبی حکومت کا قیام جاہتے ہیں جونوجی لمربيوني نفوت اورمركتشي

المختنگریدبن گیا تھا۔ موجودہ صورت حال ہیں مہس بے نظری امری لا بی سے مفاہمت افغان مذاکرات ومسائل پرسمجھوتہ اورامری مفاوات کے تحفظ کی بقین و بانی ایسے عوامل ہیں جنہوں نے موجودہ تکمران طبقہ اور فوجی قیادت کے لئے ایک نیا جیلنج صرور فراہم کیا تیکن یہ ترقی ہے ندموج در کھنے والوں کے لئے ایک لیے فزیکر یہ ہے ۔

مِس بِضِطِر — ایک نیاسیاسی عنفر

اریل ۱۹۸۷ء مین مس بے نظری وطن والسي اورعوام كا ديواته واراوروالهانه استقبال اسامرى فتان دبى كرتاب، كري في في كي قيادت اور مرحم بحظوما خاندان اب عبى أيك ليي قوت ہے جس کوئنی فیمت برخم نہیں کیا جاسکتا ملک کے ہر حصے میں مس بیے منظری پذیرائی اس مرکوشایت کرتی سبے کہ ان کی جاعیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے قومی پیجتی کو برتسسوار رکھ کر اسے مسبوط بھی کیاجا كتاب جاب معط كے قتل سے ان كى بسياسي موت واقع زہوى اور اب میں وہ اپنی آخری آرام گاہ سے عوام کے دلاں پر حکمران ہیں۔ امریکی سامرات محمي المح مس مع نظرى والسي ايك خوش الندنشان على نابت موا لا بردمیں یہے استقبال کے موقع برحید بی بی کے کادکنوں نے امری ساماح کے فلاف نعرمے بند کئے اور امریکی برجم تثایراً تش کیاگیا توس بے نظر کا ردعمل اس کے خلاف ہوا ابنوں نے اس کی ذمرداری مکمران طبقات برطالتے بحد اس کواین جاعت کے خلاف ایک سازش قرار دیا بعد ازاں ان کے جے وجلوس میں ہمیشرکے لئے امریح کی جان بخشی تنظراً کی نفرتوں اور توج کاتم تربرت نوجی حکمران ہی کو بنایاگیا ۔عوام کے اسلاتے ہوئے ہا پریوری طرح قدرت رکھتے والی خاتون سیاسی رمنامس مے نظرے اپنے

رویے سے یہ نابت کردیاکہ ان کی اوائی امریکی مامرازے سے نہیں بلکمروم تھ ٹوکھے ۔ قانوں سے سے جنیں وہ کمبی بھی معاف نہیں کریں گا۔ ابنوں نے اپنی اہمیت کو امریچر برثات کرویا حسسے امریکی سیاسی رہنا وَں اور وانسور وں میں گھوڑے کی تبدیلی کا خیال فرید مشخکم ہونے لگا۔ رنگین انتظامیہ پربڑھتے ہوئے وباؤکے بیش نظریرامید بیدا ہونے لکی تھی کہ حدمی اکسان میں عام انتخابات کے فرسیے چروں کی تبدی کاعل بروکے کا دائے جائے گا۔ امریکی مسدادران کی انتفاميه كومدانعان انداز اختيار كرنايرا اكدنوي كمراقط كأتحفظ بوسك الريكى سياست بس سركم رجيت رست عنا مرس بي نظرى تما تريقين و إنيون ادر اچین کارکردگی کے با وجود ان پر بھروسر کرنے کے لئے تیار تطریبس آیا۔ ایسے عباصر مے ہے عوامی سطے سے اعبرے والا کوئی بھی رہنا قابلِ عبروسر نہیں ہوسکتا ۔ بین الإقوامى سياست بمے واؤيرج ميں نبلى موتى امريكى پاليياں انہيں مريد محاطرور اختیار کرنے پر مجبور کرتی میں جبکمس بے نظر امریکی سیاسی صفوں میں اپنی جگھ پیدا کر لینے سے باوج دروس کے دورسے میرکنیش ۔الیاردیڈنکوک وشہات کو مزيد مشحكم كرما ہے اور فوت نبيد كو كھى شا ٹركر ويتاہے ۔ ياكتان كے حمران طبقے نے اس الجھاڈیما تعبر بور فائڈہ انٹھایا ۔فوج حکمران نے دائیں بازوکی جاعتوں کی بیٹت بنائی سے کیل ہم کروارا داکیا۔ افغان میدین کے نماسکدہ رسناؤں کا ایک وفدامريكي حكومت اور مدر مركمين كى خدمت مين تيجا كما يادي فغان كومت خالي نفتي واتوں رات بنیں نیا تھا بکہ یہ فوجی حکمرانوں ،دایش بازدگی سیاسی جاعت، اور افغان مجابدین کے مرکرد و رشاؤں کا ایک اہم کارو تھا اس منصوبے کی مردیتی کے لیے اور امریکی حکومت ہر دیاو کو اپنے کے لیے پاکتاتی وزیر خارج نے ایم کردار ا داکیا۔ موصوف نے افغان نما مذہب کے تکت نظر کو اوری طرح واضح كما اوراس كى الهميت كو برها بطره كربيش كيا ـ اس طرح مك مِن طَمِران فوجی حکومت کی اہمیت خرید برطریکی اورطا قت کا آدازت ایک بارکیسران کی طرف ہونے نگا۔ فوجی کھرانوں نے ناا ہما وجہوریت تا الم کرے جناب جنیجے سے بھی بھر بور کا ایا۔ موصوف نے اپنے امریکی دورہ ہیں یہ تاثیہ دسینے کی مبدوجدگی کم انکی طومت تر صرف جمہوری ہے بکہ عوام کا بھر لیرا تعادل بھی انہیں ماصل ہے۔ انکی طومت کونی الحال بد لئے کی قطعی فرورت نہیں تاکم دہ اپنی متعید مدت میں اپنی کارکردگ کا منظام و کرسیس ان محرکات کے لبن نظر میں میں مرینی رجعت برست رہناؤں کو بٹری تقویت بلی اور میں بے نظر کے تن میں امری واضح نشان میں فضا ہموار کرنے والی لا بی میں بینت چلی گئی ۔ قرائن اس امر کی واضح نشان دہی ہیں کہ آئڈہ کے لئے طومت کا سخت و تشدد آمیز رویہ کی ابتدا جاب دزیراعظم کے اس کا میاب دور سے کے بعد ہوئی ۔ امریکی میں ہے تی ابتدا بہتے ہی اعلان کرچکی ہے کہ دنیا میں صرف چار ایسے ماکک ہیں جاں اس امری اور اور اور اور اور اور ایسے ماکک ہیں جاں اس امری ایسا فظرہ ان جاربیت مت ماکک میں ایک ہے اور امریکی میا مرائ کھی بھی ایسا فظرہ ان جاربیت مت ماکک میں ایک ہو اور اور اور اور اور اور اور کے دلے واقعات نے مول خوات کو کمز ور کردو ہے آئے ولمے واقعات نے مول خوات کو کمز ور کردو ہے آئے ولمے واقعات نے مول خوات کی مربی تی ہے۔ اور امریکی میا مرائ کھی بھی ایسا فظرہ مول خوات کو کمز ور کردو ہے آئے ولمے واقعات نے مولے واقعات نے مولکے واقعات نے مولے واقعات نے م

مس بے نظر کھے عرصہ کک پاکشان کے سیاسی انتی پراس طرح چھاتی رہیں کہ گمان ہونے نگا تھا کہ جلد ہی کوئی نیا انقلاب یا تبدی رونما ہونے والی ہے۔ فوجی کھرانوں نے جناب خلام مصطفے بہتوئی اور جناب غلام مصطفے کھر در لیے پی پی کے اندرونی طقوں ہیں جو کنفیوٹرن پیدا کرنے کی کوشش کی اس میں بری طرح ناکا می ہوئی جاب جتوئی کومس بے نظر اور پی پی کے اس میں بری طرح ناکا می ہوئی جاب جتوئی کومس بے نظر اور پی پی کے متعلق نووان کی جائے انگر جاعت بنانی بوئی ان کی نئی خاتم کے دہ این پی پی کے متعلق نووان کی جائے انگر جاعت بنانی بوئی ان کی نئی خاتم کے دہ این پی پی کے متعلق نووان کی جائے انگر کی دورون

. مجروح کیا بلکه اس کے مستقبل کو بھی مشکوک بناکر رکھ دیا۔ جبکہ سندھ میں میں ہے نظری تیادت ومقبولیت کوختم کونے کے لئے اس نیے سیے سے بھی کام بینامشکل نظرا تا ہے جاب جتوئی ادران سے ہمراہیوں کواندونِ سندھ تشدید مشکلات کا سامٹا ہے اور بیاں کے سیاسی صلتے پیموسس كرت بين كه حكومت كايه وارتبى فالى جلاكيا راس كے برعكس مس في تظر ملک کی سیاسی مرگرمیوں میں سرگرم غل رہیں رخیاب ولی خاں سے ملاقات ادرایم ارد ی کے بردگرام واجلاسوں بین مفر بورسشرکت و تعاون نے جان بھر لیرسٹ رکت و تعاون نے جال ایک طرف ایم آر ڈی کے تدکو مزیداد ٹھا کروط ب تدووسرى طرف حكم الذن سي ميان مشكلات على بيداكروس وس بي نظر اوران ان کی جاعت بی ہی کوتم ترعوامی تعاون سے با وجود ۵رجولائی کے سلط میس کوئی کامیا بی حاصل نہ ہوسکی ۔ اس کے پیش نظر صدو چید سے آئدہ مرطوں کے کے بوصفید بندی کا کی اس ب شدت بیندی کا عنصر بھی تمایاں دا۔ ۵ رحولا ل سے مواسے سے منالئے جانے واسے یوم آمریت کی ناکامی کونوجی حکمران نے مالمرات سے سامنے ایک اہم بواز بناکر پیش کیا اور یہ تاثر وینے کی حدوجہ کی کھس ہے نظرى مقبوليت كاسورن عزوب مويكاب اسطرح فاقت ازمائى كادومل مرطد ۱۲ راگست مینی یوم ازادی بن گیا ۔ فوجی حکمان اوران کی جاعتی حکومت ایساکوئی موقع مزید فراہم کرنے کے حق میں ذکتی ہوبی بی کے مسیاسی اہمیت کو یک ن کے بی منظر میں مزیر شخکم کرد ہے دو سری فرف حکمران طبقہ اوراراب اقتداراس كوشش بس معروف تھے كدا بنى عوامى مقبوليت كے كھرم كوفريلے نروغ دے کرمامراجی دم نوں میں پرا ہونے والے ٹمک دسٹبہات کو ودركردين تاكمس بي نظيرامريكي سياسي طفون سي كم كرره عامين-ان عواس کے بیش نظروز براعظم جاب جونیجودا ور حکمان مسلم لیگ نے آذادی کے دن یوم پکتان منانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف ایم -ار وی میرشامل

بی بی اور ونگر جاعتوں نے تھی لاہور میں بوم آزادی سے سلسے میں اپنا جاسہ منعقد كرف كا اعلان كيا رايم برروقى ف اينا يرجلسه مينا ريكتان ك زيميايه منعقد كرنے كا علان كيا۔ لين حكمران جاعت ملم ليك اور وزيراغظم خاب يوني ابنی جاعت کو پاکسان کی تخلیق کابانی قرار مسے کوائم آروی برا عراض اٹھا یاکہ اوم ازادی کے موقع پر مونے والے طبے کے سیلے میں مسلم ایک میاراکیان کے زیرِس پر جلسکرنے کی زیادہ حقدارہے رحکمران جاعت کے اس اغرافن کے لیں منظرمیں ایم ہے رقی نے اپنے جلسے کا رخ مشہور زمانہ موچی وروازہ کردیا۔ اس کے ما تھ ہی کراچی میں ہونے والے ایم ۔ کر۔ ڈی کے جسر کے ہے ککوی گراونڈ کومنتخب کیا ۔ حکران جا عت مسلم لیگ اور ایم ۔ کارڈی بڑے زور وشور سے اپنے عبوں کی تیار اوں میں مھروف ہو کیں اس کے باوجود یه روز ددِشن کی طرح عیاں تھا کرمسلم لیک اور وزیراعظم بونیجوکا عبسہ ن خرف بری طرح ناکل بوگا بکه بی بی کی اہمیت قدمی اور بین الاقوامی سطح يرمزيد نمايان مو جائے گی - اس طرح الك يغرب نديده كومت كے لئے مك میں جہوری علی کو روکنے کھے ہے کوئی جوانہ ن میں سکے گا۔ فوجی حکمران اورونیخز کومت ہے ہے ایک ہی داستہ رہ جا یا تھاکہ مبسہ وجوس پریابندی ننگاکمہ تستدد کے ذریعے حزب اختلاف کوروکا جائے فوجی تکمران اس صورت صال سے خود کوبڑی تحولفبورتی سے انگ کرنے کی کوشش کی چونکہ جاب جینجے کان کے درد میں بتا ہوگئے تھے اس لئے موصوف نبات خودغر حاندار مکوں کی کانفرنس میں مک کی نما تذکی ہے ہے زمبا ہوسے تشریف کے گئے یہا ں ج ِ وْرام كھيلًا جلنے والا تھا اس كى تمام تروم دارى اب اس حكومت بر المُكُنّ ہے جبوریت بسند ہونے كابرا وعولی تھا۔ فوجی حكمران كى ماك ميں عدم موج دگی ان کی معصومیت کو ثابت کرنے کے لئے کا فی سنجھی گئی۔ حكم الذن نے يوم أزادى كا سورت طلوع مونے سے قبل ہى ايم آريوى

کے رہنما ڈں کویا بندسلاسل کرسے ایک شنے باہد کا اضا فہ کیا ۔ یہ امرکسی سے پورٹیدہ نہیں کہ بی لی کے سیرے درھے کی تیا دت کو بھی گرفتار کیا گیا تاكه منعقد مونے دالے ملے وطوسوں كوسجى طورسے ناكام نايا جاسك کارکٹز ں پرتشدد کے ایک نیے دورکا آ غازہوا لاہور میں چندجا نوں کے ضائع ہونے *کے بعداراب* افترار نے اپنی حکمت علی *تیکسرتندیل کردی* جلے د جلوسوں سے یا نبدی ختم کرے مدا نعانہ رویہ افتیار کاگیا ۔ لاہوراور پنجاب کے دیگرسٹم وں میں ایم آر ڈی کے طوس نسکلتے رہے حکومت سے مطالبا ہوتے رہے اور حبونی کیفیت میں آہے تہ آہے تہ ہوتی رھی اور خیات مرو بڑتے رہے ۔ کومت نے پیاب کے علاقوں میں تشدد کے دریعے تحریب کو کھینے کی کوشش زکی اورزہی وہاں توریجے کا بے دریغ استعال نظر آیا ۔ سکین سندھ کی صورت حال مختف تھی ۔ حکمرانوں نے بہاں یہ عزم کردکھا تھاکہ تحریک کے ابھرنے سے پہلے پوری طاقت سے کیل دیا جائے اس حرکی کی ابتدار سے کھے عرص قبل ہی سندھ سے کئی اضلاع میں نوزے کوستین کیا جا جا کھا ۔ ان علاقوں میں ڈاکووں کے حوالے سے فوج میلے ہی مرکزم عل ہونئی تھی ا درتحر کیپ کی ابتدار ہوتے ہی حکومتی اداریے گیوری طرح سحکت میں آگئے۔ ۱۹۸۳ کی طرح اس پار بھی سندھ کی دہی آیا دی اوتوبری کہ بادی کے درمیات تضاوا وعصفام استراک نمایاں تھا تشہروں بروابق مہاج ا طبقے کے ایک بار کھیرسندھی آیا دی کا ساتھ دینے سے انگار کرنے تحریک کو سبواثركاء مهاجرطفات اورنئ نس كمه نية رمنانجاب الطاف حسين ف تحریک کی ابتدارسے جندیوم قبل ہی اینے کراچی کے طبے میں مہاہروں سے ایس کی کہ وہ حکومت اورایم روس کے سید میں غرط نیدارہیں۔ ان کی ایس کا خاطر خواه انٹر بھی ہوا اُدر کرامی کی تبدیل ہوتی سیاسی فیفیا ایک بار بجرسمط كرره كنى اس سع قبل مسس بي نظر كاليكى كراجى مين آمدادر

اَفِيْ كے استحقال كرسك ميں مهاجروں كارديہ قومى نوعيت ك اجارات یس موصورع بحث ره چکا تھا ۔ وائیں بازدکی انتہا پسند جاعت اوراس مکتبہ محرسے تعلق رکھنے والے اکثر انوبارات نے یہ تا ٹرعام کیا کہرس بے نظر کے اتقبال میں مہاہرشای نرتھا اورتمام ترصیہ دحیوس اندرون سندھ سے لاتے ہوسکے لوکوں برشتی تھا۔ تا ہم دوسرے تجزیہ نسکاروں نے اس دعوے کوٹرلندی يرجمور كرت بوسئ يه تأبت كرن ك كوشش كى كرس بے نظر كے استقال میں کواچی کی مہا جرآ باوی نے بھی برس تعدادیں شرکت کی اس طرح برامید یدا ہو نے نگی تھی کہ ماہمی تعاون واشتراک کی فضا استموار موکی ہے -۱۹۸۳ کی طرح بادیوں ایمنت کشوں اورسیاسی کارکنوں پرشتمل سندھ کی دہی آمادی کوظلم وتشدد کانشار نہیں نایا جا کے کین جاب الطات حسین کی بروقت را فات نے بوش و جذبے سے آگے بڑھتی ہوئی مہا جرآیا دی سے قدم روک لئے ان کا یہ اعلان کدمہاجر غیرما نبلارمیں -محرانوں سے ہاتھ معنبوط كرنے كے مترادف تھااس طرح سندھ كاتبرى آبادی زمرف اگست میں اٹھنے والی تحریک سے الگ تھاگ رہی بلکھاتی ذبينت ك علمردارون كاس تحرك سي متعلق استبراتيرانداز مرداندن را - محوست برقابض مفاديست عناصرا وران كے ماستيدروارون نے بڑے وروسٹورسے تحریک کی ٹاکامی کے دعوسے کینے اور ایسے بیایات واعلانات کی بجردارنظراً تی که عوام نے جمہوریت کی تحریب کومسترد کردیااس طرح مسنده پس مها جرول کی معاری اکثریت ای بھی جہوریت ادرعوای تحركيب كے بڑے وحارمے سے كئى رەكراس سراب سي بتلاہے كدوه اسنے حقوق کی جنگ جیت ہے گی یہ مہادی ستعوری یا عفر ستوری طور براب بھی صحران طبقات کی الرکار سے اور ان کے وہن اب بھی سے خے سے قامرہی کہ جہوریت کی جگہ جیتے مغیر حقوق کاتھود محف ایک فریب ہے

اكمت ميس جلائى جانيوالى جهورى تحركي كوص تشدد المنررويه كاسا شاكزا يظا اس سے مہوریت کی جنگ پر ایک کاری حرب ملی ۔ ووسری طرف بی ادراس کی منهامس مين تظركوشديد سياسى وهيها بعى لىكار كومت ف انبين لاندهى جيل میں رکاکریہ تاثر و نیے کی کوشش کی جیسے وہ منافران کی، موں اوراس طرح ان کے خانفین بھی ان کی سیاسی المیت والمیت کا مذاقی نیا نے لگے۔اب فی بی بع ایم ار وی اس بوزیشن میں نظرنہیں آتی کہ کومت وقت سے سے کوئی جیتنے یا خطرہ پیدا کریکے ۔ ایریں سے دیکر اگست یک سے واقعات کا بعور مطالعاس ام کی نث ندخی کرتا ہے۔ کہ امریکی ساموان و ورحکموان طبقات ایک نوبھورت سایی کھیل کھیل رہے تھے مس بے تغیری پاکشان میں امد سمے وقت لاہوری انتظامیہ کا بی بی کے رہنا ؤں سے نسرا خدلی تعاون محمران عبقات کی فراخدلی وجہوریت میندی پرمعول نہیں کیا جاسکتا اس کے واضح اشارے سامران کی ہدایات میں عنے ہیں ۔فندہ وی عمال دور ، سمعے مبوس ،بیانات دسیاسی کارردگی نے فی لی کے رہنادی اورس بے نظری سیاسی حیثیت کو بوری طرح واضح کردیا اہم اپنی تما مترسیاسی جدوی د میمس بے نظرنے اپنے سیاسی برف کومرف نومی حکمان یک محدود رکھا اس سے انگ،ان کے اس کھے تھی نظر نہیں آیا۔ كسى يمي تحريب سي فنروغ وترقى مين وانشورطبقه طرااتم ونمايال كروار اداکر، ہے بیواہر الل نہ و منددستانی دانشوروں اور یا شور طیقے کے مہرورہے اورایتی سیات کک مجمی مجی شکت نہیں کھائی جناب مجلو بھی ، MYTH OF INDEPEN DENCE کے حوالے سے وانشوروں کے ولوں میں ایّامتعلم چیل کرنے میں کا میاب ہوئے تھے اور دانشٹوروں ڈھکری امامی ر تھنے والیے توکوں کا ایک بڑا طبقہ مرحوم سے شاز بٹاز جدار ہا موجودہ صورت

وسے واسے دول کا ایک برا مجھ سروم سے سام جار چیاری کو بودہ کور حال میں سب نیطرا نبی کا دکردگی کے حوالے سے اس طبقہ کو کمس طرح بھی شاٹر نہیں کرسکی ہیں۔انبوں نے امریجہ سے سودسے بازی کرکے ذہن ووانٹس

کے وروازے بند کروئے یک ان سے موجودہ سیسی وساجی بس منظر میں امریجے وہ بدنشیمت مک ہے جو اپنی ۴۵ سالہ کادکردگی کے یا وجوداسس ملک میں سب سے زیادہ بدنام اور قابل نفرت ہے۔علادہ مفاویرست تو ہے اورسامراجی کماشتول کے علاوہ بیاں اس کی کوئی ساکھ نہیں اوراب یک ان کے \_ عوام مے دوں میں اس کے لئے شدید نفرت یائی جاتی ہے۔ اس تمایا کیفیت کے باوجودمس مے نظر کا امریجے اسند رویہ نوجوان نسل ادرعوامی مراز کوناامید مرنے کے لیے کا فی تھا۔اس حوالے سے جیدانغانشان کی صورت جال بری یی اوراس کے دہناؤں نے ایناس بقہ موقف تیدیں کیا تو یہ بات کھل کرسائے آگئ كممسس بينظرك انداز فخرادر تزجى كمران كي انعان ياسي ميس اب كوئي فرق باتی بہیں رہ گیا ہے را ہوں نے بھٹوازم کا معرہ ضرور دیا مگراس کی واضح تشریح نه بوسكى رسابقه دور ميں بو بنوالى االصا فيون اورب رجيوں كو بھي مقدس بنادیگیا جذمحری اورسیاسی اعتبار سے کہی تا ہم قبول نہ ہونگے میں بے نظیراور ان كىسياسى جاعث نے كمبھى يعبى فوجى اداروں برانى كلى زائھاتى جيكه عوام كامراه راست تصادم اب فوق اوراس کے جراوں سے ہے ۔عوام کو ابھاد کر محمراؤں ے خلاف کھڑ اکر کے ای ان نے فوت اوراس کے مربراہ کو یہ موقع دائم کرویا کہ وہ اپنی طاقت وتشدہ کے وریعے عوامی ابھارکو کیل کر دکھدیں مکین مس ہے ننظيرعوام كونكرى اورعلى طوريرمتحرك كرك بامقصد حدوجدكى حانب داغب مرنے میں ناکم رہی بنعرہ بازی کی سسیاست سے کمیٹ ٹک کام ایا جائے گا یرسو سے کی حرورت بی ای کے رمنما و س کو بھی نہیں عوام کے حقوق ومفادا کے تحفظ سے زیادہ اقتدار کا حصول اور کھیلا حیاب چکا نے کی مستجوا کم الیا انداز نکرسے جوسس مے نظر کو داوار سے ہم سکے دیکھنے میں حائل ہورا ہے عوام کس طرح تمام تر محیتوں اور خوص سے یا وہود انہوں نے خود کوایک ارد میں محدود کرایا ہے جذبا تیت اور نیکی کے فقدان نے ان کی مدرانہ ملاجتوں

کوسٹ کوک بنا دیا۔ مالیہ ناکامی سے بیراری دیاسیست کا ایک نیا دورشروع مواجى نے يزى سے سندھ كے عوام كواپنى بريك ميں سے لياہے -تحالیہ تحرکی کے دوران بنگامہ ارائی کی ففا سندھ کی صورت حال کوفرری تشون ناک بناچی ہے ایک موہوم سی امیدکمسس بے نظر ایک متحدہ منات کی ضانت کی حیثیت سے صورت حال پر قابو باکرسندہ کے توگوں میں بھیلی ہوئی ہے جینی واضطراب کو جتم کرویں گی اب الوشی نظرا تی سے 💉 مس بے منظراور ہی ہی کی شکست سے حکمران طبقہ کامرانی کے زعم میں بیتلا نظراتا ہے ۔ نیمن اصل جیت سندھ کے انتہا یسند عنا صری ہوئی ہو دیے دے الفاظ والدوں سے سیلے ہی ہم رہے تھے کاقت داوعوامی نمائندوں كواب كبھى بھى منتقل نہ ہوگا اور سنجاب كا بور زوا طبقہ مكى سالميت كے لئے اپنے مفادات کو قربان کرنے کے گئے تھیمی کھی راضی نہ ہوگا بسندھ کے عوام میں اب یہ سوئٹ مزید بختہ ہوگئی کہ متحدہ بات ان کے مفادات اور مستنتيل كى ضمانت نهيل ـ نوجران سن يبيع مى حالات سے دل بردانسر اور نا امید تھی ان کی سوق کا نبیادی محورسندھو دلیش پہلے ہی نبیا جارھا تھا۔ میکن سس بے نیظر کی تھا دِت نے اس طبقہ کی میحد کو ماکستان کی میا نب وطراً نتروع كردياً وه انجى اسى شمكش ميں تھے كەنوچى كاروا يؤل نے انہيں بیرتی طرح انهایسندی کی طرف پنا ہ لینے میں کردیا اس صورت حال میں مک کامستقبل کی ہوگا اب سندھ کے توگوں کامستلہ یہ نہیں رہ گماہے۔ سندھ کی آبادی میں گرے تفادات کے بیش نظر فرجوان نسل الدورسے مکوں کی جانب و پیحدرہی ہے اس طرح یا رتے ایک یار تھے نود کو دھرارہی ہے بنگال میں اعظفے والی توم پرست تحرکیے برتوم دسے کراٹ کے حقیقی مائل کا حل تواش کرنے سے بچاہے حکمران طبقات نے انہیں کلکتہ سے ایجیزظ سے می سے موسوم کیا ۔ ایک عرصہ یک محکمان طبقات اور ان سمے حاش برداروں

تے بنگال میں انتھنے والی تومی کریکوں کو کمیونسٹوں اور مہندوؤں کی میازش ترار دیا اور تومی پرئیس نے دل کھول کر حکومت کی پائیسیوں کی مدرح سالی کی۔ یہی کچے اب سندھ کے لئے ہی کہا حار البسے ۔ بہاں بھی کمیونسٹ اقِربَہْ ڈو مرگرم علی نظراً رہے ہیں ۔ پہل تھی قوجی کاروا یتوں کا دائرہ کاروبیع ہوا ا حار باہے ادراکے وقت ہی تباسے گاکر اس سازش کی بشت مرکن عنامرکا ہاتھ ب حکران طبقات سندھ کو تھی داؤ پرنگا دیں سکے یا اپٹی تشدوآ میز کاردایوں کے ذریعے سندھ کے لوگوں کومفلوزح کرمے ان کے حوصلے پست کودیں گئے۔ ت يد اييا مكن بهي بهر بنكين موجوده صورت حال بي يه بورى طرح واضح بهو میاہیے کرسندھ کے لوگوں میں بھی سرا کھانے کی ہمت سیدا ہو کھی ہے۔ برنت دار وائوں کے باد جد سندھیوں کے سرفخرسے اوستھے ہیں ۔اب ان میں لڑنے کا جذبہ بہت بڑھ چکا ہے اور لڑنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی مارہی ہے ۔ ۱۹۸۳ کے مقابلے میں حالیہ دورسے دافعات اورجدید بتحياروں سے استعال سے بر داضح ہوتا ہے کرسندہ کی نوبوان نسل نے خود مے کیے ہوی داستہ منتوب کراہا ہے جب کہ حکمران طبقہ طاقت کے نیشے ہیں ۔ مت ہے اورامریکی سامراح سے سایہ میں خود کو محفوظ اور سیم خیال کرما ہے وہ اس کنے کو نظرا مداز کررہے ہیں کہ متبری آبادی میں کھلنے و کھیو گئے والی ترکیوں کا بدت ہمشہ کومت رمتی ہے اوراس کی تبدینی سے بعدلوگوں كوسكون أجاب يحبيه سياس تحرك كاكاؤن كوظون مي تهيل جاما فكونت وقت كے سابق سابھ ملك كى سالميت واتحاد كو كھى بارہ ياره كرديا ہاس پیمنظریس سنده کی سریسی صورت حال نه صرف تشونشینک بهوتی جارہی سبے بلکے کمئی بڑھے طوفا ن کا پیش خیر بھی ٹابت ہوسے تی ہے ۔

عالیہ تحریک کے لیب منظر میں اگر سندھ کے حالات وسیای صور عال کا جائزہ لیا جائے توکئی ووسرے اہم میہوکھی سامنے آتے ہیں باتیہ

سنده میں بی بی کی قیادت کواب کے اولیت حاص رہی اور ۱۸۳۰م میں جاب حَرَّنَ لِي كِي مِن كَويْنِيت سے تحريك ير يهائے رب موجودہ صورت مال میں بی بی کی قیا دہ کھیلے ہی یابندسلاس رویا گیا۔ گاؤں ، گو تھوں سے انھتے والى يَرْضُرِيكِ بني ابم رنها كم بغيرًا كم يؤهى اورمكومت سے مسحريتي رمي تشدد كانشار تائے مانے بیلے باوجود اس كى جنونى كيفيت ميں كمى نه اسكى موجوده مورت حال میں ان کی مستقل مراجی کسی بھی موقع پران کی شکست کونتے میں تبدل كركتى ہے يسندھ بيں جلنے دال تحريكوں كا ايك اسم اور روشن ببلوهي ہے سندھ کے مفلوک الحال اور غرب ہاری صداوں کے جروات در کے باش نظر بیت ممت موسیکے تھے اور ان میں اب اتنی تاب بھی نہ تھی کمرسندھ کی دڈیرہ شاہی ، ہری مریدی اور کموراشا ہی کامقابہ کرسکیں انہیں اپنی نی تھ كالاست صرف ود يرك كے اجام كتعيل ميں ہى نظراً ما تھا يستدھ ميں في في نے خیاب مھٹو کی تماوت میں اس محلی ہوتی ہم ایک کو ایک تیا واولہ دیا اورسی تمید ہے کہ وڈیرہ ٹ ہی کا کھرانوں سے ساتھ سازیاز واشسٹراک سے با ویجود وہی آبادی ابتک بورے خلوص کے ساتھ مرحوم عبو سے ضائدان اور ان کی جا عت کی فی کے ماتھ مندک ہے اس سندھ کے بھوٹے نگے لوگ مقید کے مصول کے ہے مسی بھی قربا نی کے ذریعے نہیں کررہے ہیں دوردراز کے بھیلی ہوتی یہ آیا دی تمام ترمحرومیوں اور دماکل کی کم سے با وجود ایک نیا شعور حاصل کررہی ہے۔ بی ایسی، وائس آف امریکہ ، ریڈیو ماسکو ا درال انڈیا ریڈیو وہ ذرائع ابلاغ بیں جنگی جرس اور تمجرے اکثرو بمٹیتر گاؤں گو کھوں میں موصوع بحث بنے رہتے ہیں۔ ابلاغ کے یورائع انہیں جو درس وسے رہے ہیں وہان کی موق وفکرکومتحرک کرنے میں معاون ہوتی جارہی ہے۔ دہی کا دی کا ا اس جوش وخروش سے حالیہ تحریکوں میں میصہ بینیا اب ایک سے ودر کی نٹ ندہی کرتا ہے ممکن ہے بہت جلد وہ دن بھی آ جا سے کرسندھ کی ساج

سیاسی ادرمعاشی زندگی میں وڈیرہ ٹاہی کی مجائے کوچین گڑھیا جائے سندھ کی دیں آبادی میں بھیلی ہوئی ہے روز گاری کے ما تھ شانھے نیا ا بھر اُ ہوا شعوراس امرک نٹ ندہی کرتا ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت سے کرسندھ سکے ہاڑیوں کی زندگی، وڈروں بروں اورمیروں کے مربون مزت تھی اہم قدیم زرعی نظام اور الات کیپیآوارے لیس منظر ہیں اوپوں کی گنجائش سمینشد باقی رئیتی تحقی اور باری میداداری عمل کامپیشہ ایک ہم سیصر رسبے ہیں -اس طرح ان کی اپنی ایک اہمیت بھی تقی موجودہ دورکے مشيتى نفاتم ايك اور شديد نوعيث كامستكريديا كروياب ، زرعى اصلاحات كى / الای کے بعد سنین ورائع بداوار کے سبب اراوں اورک اوں میں زبروست بے روزگاری میداکررہی سے اورسے روزگار دمی ابادی سے ناسب میں زارد تبدیلی میدا ہوتی جاہی ہے اس طرح اب کے ماگر واراز نظام کے فلاف اورزرگ اقتلا حات کے لئے جدوجد کرنے والوں کے لئے ایب ایک اور پھی نیامسکرا ور نیا چیخ سامنے ہے تیزی سے بڑھتی ہوتی ہے روزگاری اورہے وخلی کے سیلے اورحکمان طبقرکی بھرنورا عانت سندھ کی دہیں کا وی کوایک ایسے موٹر پر ہے آئی ہے جہاں دہ حمران طبقات سے لیکڑیینے کے علاوہ اور کھے نہیں کرسکتے اسس من میں بی کی قیا دیت انہیں وہ ذریع فراہم کررہی ہے وو برہ شامی کی ساکھ ایک بار تخد سنے سے بعداس سے سے اینا پرانا تھرم اور تفتس برقرار رکھناسشکل ہو مائے گا۔ اب اس امرکی نشا ندہی تھی مونے مگی ہے کہ ٹی ٹی کی تیادت اگران کے توقعات براوری فراتری اور روایتی انداز حکمرانی کوشی ا بنا ما حصل قرار دیا تودیمی آبادی آسکے جل کراس سکے گئے تھی اہم مشکلات بداكريكى - ديمى آبادى كوسياسى تحركيول مين لائد اور اكر برط فروال نے شعوری یا غرمشوری اور ہر ایک ایم خدمت انجام دی ۔

## قوم مربهت ادرموج دهمورشحال

سندھ اب ایک ایسے موٹر پر بھنج گیاہے ہو ہاری سا روع سے الناک باب میں شرید افنا فرکرسکتا ہے سندھ کی محاری اکثریت اب اس نکرسے مندنک نظرا تی ہے کہ صرف سندھودنیش ہی بہاں کا مقدرہے خال قال ایسے افراد میں نظرا سے میں جوتم ترمحرومیوں کے باو یود یاکستان سے علیمگ کو عوام کے مفا وات کے فلاف سیھتے ہوئا۔ سندھ کی سیاست پر جھائی ہوئی وڈیرہ ٹ ہی اسینے قدم دولاں اطرات جائے ہوسئے ہے۔ ان کے واتی مفاوات و مراعات اس امر کے متقاضی ہیں کہ وہ حکمرات طبقے کے شرکی کار رہیں جبکہ سندھ میں پیدا ہونے والی شنداسی تبدیبوں سے بھی وہ تھر بیرانیا مقصد نکالنا چاہتے ہیں تاکہ علیحدگی کی صورت میں ان کے مفادات اوران کی برسول کی قائم کشنزه ۱ جاره واری وماکی کو نقصات نرینجے۔ایسی تحریب کو ہوا دیجروہ ایسی فضا ما کم رکھنا چاہتے ہیں جاں ان کی قدرونیمیت اور ان کی اہمیت حکمان طبقات میں مریب سیحم ہوسے راہم علیحدگی کے تمام ترر جانات اور سندھیں جنگجریاد کیفیت کی پشت پر پنجاب سے نفرت بنیا دی عنصرہے اور پنجا بیوں سے بهجيا حجران كاعزم بى اس فكركوا بستداس تقويت بخشارا ولين نقراول برقائم بونے والی فکرود بن بروا خلیت کا بیبوز بارہ نمایاں رہمائیے رہی صور طالسنده میں بھی یائی جاتی ہے بہاں کا ذہن بوری ایماً نداری اور حقیقت بنیری سے اپنا کردار ادا نہیں کرر ہاہے ۔ یہاں بڑسے ہوش و فروش سے سند صحیحیث کے قیم کے نئے ولائل بیش کئے جاتے ہیں اور اس ولیل کوزیارہ ہی نمایاں جد راتما ہے کہ پنجاب مرطرف سے گھرا ہوا ہے اس کا تعلق سمندرسے کاف كر سنجاب كوزمرف فنكست دي حاسكتي ہے بك كھينے ليكنے برجبور كيا جاسكا ہے اس طرح کی دمیلوں سے یہ اندازہ منگانامشکل نہیں رہٹناکہ یہائٹ کی نوجوان نسل اگہ

بنیاد پر محنت کمشوں نے دائی رانہیں پر باور کرایاگھا تھا کہ بٹھال سے سارہے وسال مومرے سمیٹ کرہے جاتے ہیں اوراس لئے غربت دافلاس محنت کھٹوں کا مقدر نیا ہوا کے دلین ازادی کے حصول کے بعد منگلہ بور روا طبقے نے ایارنگ دکھانا شروع کیا۔اس کا ا ٹراب اور بڑھ گیا اورسام اُچ سے ایب براہ لامت رابطے کے حوامے سے محنت كمش طبقات كو أىكى حيثيبت كا حكس ولاياكيا كم آ با بدل كتے ہيں نفع نہیں بدلاگیاہے بنگل وئیش سے نیم سے بدر روا طبقہ یقیی طور برایک نتی زندگی حاص کرنے میں کا میاب ہوا اس کے با تقوں بن شرکت بخرے آیک معاشی میدان آیا دیکن مفلوک الحال عوام سے بالتوں کیا کھ دیگا سوتے کر دکھ مرواب ان کے لئے اپنے جیم وجان کے رکھنے کوقائم رکھنے میں مریدمشکلات بیڈمہو س سنگیں ا در ان کی بھوک میں مربدا ضافہ ہوا۔ بٹکلہ دلیش کی تحریب سے یہ امر بھی الجركر سلهن أياكه توم پرستانه فرہتیت ترقی بسند توتوں اور سوق كوپتجھيے دھیں دیتی ہے ادراس کا کر دار محدود ہو جا اے ایک طویل مرت یک مغربی استان حكم الأن سے جمہوریت كى جنگ لانے دالى قوتوں سے يہ توقع تھى كەرە اینے نئے مک میں جمہوری اقدارے منروغ کی حدوجد کریں گئے ۔امیدام میں اس نیے پر مم بھی ہوائیک بعداداں مل ، فعار گری ، فوجی مدا خلت اور مارشل لا ہی ان کا تصیب بن گیا یہ ار تی حقیقت ہم سب کے لئے سبق آموز بھی ہے ا ورا نسسوسناک بھی جکہ سسندھ کی سیاسی صورت حال اِس سے بھی زیارہ اٹھی ہوئی ہے۔ یہاں پرز تو بحنت کمش طبقوں پر کہجی اعماد کیاگیا اورنہی اپنیں متحرک کرے میامت کے مرکزی وجارے سے منسلک کرنے کی کوشش کی گئی اس طرح سندحودلیش کی تحریب ندهی بور ژروا اور متوسط طبعے کی نمائند ہ تحریب ہے گوکہ اس کے دائرہ کاریس اب تیزی سے وسعت پیاہوتی علی جار ہی ہے۔ لیکن اس تحرک ا متم بنگلہ دیش سے مختف تطرنہیں آ آ رسندھی بورزوا خاص طورسے وطررہ تاہی بہاں مکن طور براینی ا جارہ واری فائم

بے و توف نہیں تومعصوم ضرور کے۔ اسے ز توجشرافیا کی مفتقتوں کا سے اندازہ ہے۔اور تہ ہی وہ تاریخ سے کوئی صیح نیتوا فذکر کی سے ۔ وہ اس امرکز فرامریش كروسيتے ہيں كريانى كے تمام تر د فائر اور وسائل سنجاب كے ايس ميں اورا وراس برینیاب کا ملی کنظرول سے مضاب بھٹو کے دور مکومت میں جب اسانی فساوا سي داكر كيول الملى تتى توينياب يس يه مطالد كيي زور كيرط ريا تحاكر سنده كا یانی بند کردیا جائے۔ یانی کی صورت حال دن برن مدیسے بھی تشویشناک موتی حارجی ہے۔ ایوب خان کے دور حکومت میں سندوستان کے اعتوں مین دریاو س کا سودا پہلے ہی مک سے آبی وسائل کو محدود کر جیکا ہے بعدازاں ہو تھی متبا ول انتظا مات عل میں لائے گئے ان کا مود پنجاب اور صرف پنجا ہے۔ ا عم حالات میں یانی کی کمی پہلے ہی سندھ کا مقدر بنی ہو فی سے حال ہی میں سنده میں خاک الٹے نمٹی تھی جیکھیشم لنک کیٹال کے وہانے لیلتے ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اسکو محصے بعیر قدم اٹھانا شکست و نورکسٹی کے مترادف بوكارسنده كي معيثت اسس متم كي مهم بوئي كي تتي نبي برسكتي -يكستان ميں عليحدگى بيسند توتيں بنگلہ دليش كومشعل راہ تحيى ہيں ليكن ۱س کی بیشت پر یائی طنے والی حقیقتوں کونظر انداز کردیتے ہیں ، اپنی آزادی مے معد منبکلہ دلیش کا تجزیاتی مطالعہ کسی بھی نیصلے پرسیخنے سے پہلے مود مند فرور نابت ہوسکتاہے۔ بنگلدونش کے قیام سے پہلے ملک کی جہوری تحرکیوں میں پیش ہیش بٹھالی ترقی ہےند اورجہوریت ہےنند توتوں سے سیب یہا میرکی *جا*تی بھی کہ پاکستان کے سیاسی لیں شظر کو کہھی ترکمہی صرور بدلاجا کے گا اور جہوری توتوں کو کا میا بی صرور حاص ہوگی ۔ بشکال کے کھے جانے کے بعدیدا میدیں ختم ہوکدرہ گیش اوراب آ مرت ہی اس ملک کا نصیب بن میکاہے دلیکن اینی ازادی کے بعد مبلکلہ بورردانے حالات سے بھر بور فائدہ انتا ہے ہوئے خود کو مزید ستھ کم کیا۔ بٹکلہ دلیش کے رہنما وس نے بٹکلہ قومیت کی

کونے میں کا میاب ہونگے سطاع باریوں کے شب وروز میں تبدیلی اتصور کھی مکن نررہ کا رجی سندھی قائم کورہ ننڈہ کردی نے تعلیم اداروں میں تعلیم و تدریس کے عل کوختم کرکے رکھ دیا اور ایک مرت سے تعلیم کا تصورا یک مراب بن سکیا ہے۔ ایسی صورت حال میں بوا فرادی توت در کار ہوگی اب وہ نا پید ہوگی ہے ادر سندھوولین کا تجربر کسی بیا فرہ افریقی مک سے کھی زیادہ منظا آبت ہوگی ہوگی ہے۔

یکتان تمیری ونیاکالک اہم رکن ہے اورسندھ اس ملک کا ایک جعد ہے اکسان کی سیاست وساجی حالات کو بہتر طور پر پھنے کے گئے تیسری ونیا ہی سے حوالے سے بین الا توامی سیاست پر بھی نظر رکھنی پڑے گی۔ تمیسری و نما میں اسطنے والی تحرکیوں کو بین الاتوامی سیاست سے الگ کرمے سے طور پہنیں سمجاجا كتاب، يكتاني صورت حال مين سيرطا تتون كى دليثر دوانيان مك کے اندرونی حالات پر ایری طرح اٹرا نداز ہوتی ہیں اورسندھ کی بیارت و ساجی صورت حال کو بھی اس سے جدا کرے ہیں سمی جا سے اور نہی اسے بہتر طور يرسمحا ما سكتاب \_ يكتان اينے قيام بى مغرب نوازىياست پرعل بیرار با اور اینے تعلقات کوما مراجی ملکوں کے ساتھ استوار کرمے بین الا قوامی سیاست مین سلم دنیا سے رہنا کی چینیت حاصل کرنیکی حدوجدمی معرون رہا۔ تاہم پاکستان رمنائش کو عالمی سیاست کا کوٹی تتجریہ نہ تھا اور کم لیگ میں ایسی کوئی متخفیت نہیں ملتی جونتیرہ مندوستان کے عوالے سےمین الا توامی موریس بیدت جوابر لال بهروکی مهسری کریکے پاکستان کا د فتر فارج ابتدار میں آ بے او برطا نید کے تابع را بعدازاں امریکی سامران کے تعلیم سے باکستان کی تاریخ میں لیگ نے دور کا اُفاز موا امریکی امدا درے صدیقاب باری معشت ایک ایسے دورس واص مو کی ہے کہ ہم آینے الانہ بحظ کے تختیوں کے لئے بھی اس کے ممان ہیں ۔ پاکستان احدام پھی تعلقات ہیں

سمبی گری رہی ادر کہی سروی لیکن پر کہی بھی کئی نہ ہوا کہ پاکستان کے حکمران
اپنی اندرونی پالیسیوں ہی برمکی اختیار رکھتے ہوں عام طورسے اس ملک پر
حکمران کے لئے ایسے افراد کو منتخب کیا گیا ہوسامراخ کے فرا نبردار اور ماشیہ
بردار ہوں اورامریکی مفادات کے تحفظ کی پوری صلاحیت رکھتے ہوں اوراسی
بنیاد بر ہی ان کو آگے لایا جا گھا ہے۔ امریکی سسی ۔ اکن ۔ اسے کی کارکردگی کے
مدرتے ملک کی صورت حال اسطرح قابر میں لے لیا گیا کہ اہم ضلعی انتظامیر
ارکان بھی اسی کے اشاروں پر نا خرد ہوتے ہیں۔ امریکی اس طویل عرصہ میں
پاکستان کے ہرشور ہائے زندگی کو پوری طرح اپنے تسلط میں لے چکاہے اور
پاکسی نے آپھے دکھانے یا سرا تھانے کی کوشش کی تو اس کا مشروہ کردیا کی جو
آئرکسی نے آپھے دکھانے یا سرا تھانے کی کوشش کی تو اس کا مشروہ کردیا کی جو
تیسری دنیا کے لئے بھی مبتی آموز ہو۔ موجودہ صورت حال میں سی آئی۔ اسے کی
انتہائی مفیدط گرفت کے بس منظ میں سندھ کی عبیدگی کی تحرکی کا بھی از سرنوما بڑو

امریکی سامراح کی پائنسیوں کا ایک اہم اصول پررہاہے کہ پاکسان ہی طاقت کے ترازن کوست مقل اپنے حق ہیں رکھنے کے لئے کو مت اور حزب اختلات کو پوری طرح قالو میں رکھا جائے پاکسان کی سیاست کو اسی ہیں شظر میں دیکھا اور برکھا جا سکتا ہے حکمران طبقے کو اپنے رحم وکرم پررکھنے کے میں دیکھا اور برکھا جا سکتا ہے حکمران طبقے کو اپنے رحم وکرم پررکھنے کے لئے یہ مزوری ہے کہ ان کی حیثیت، مزاح اور شخصیت عوامی نہ ہواوران کی جو ایس کی موشنی میں اربال قبطار ہی ہوئے ہیں اور بروان چڑھتی ایک سستقل وباؤ تا کم رکھنے کے لئے ایسی تحریبی جنم فیتی اور بروان چڑھتی ہیں۔ اس کی شال ہیں۔ اکثر اوقات ایسی تحریبوں کا تعلق نہ توعوامی مفاوات سے ہوتا ہے اور ہماوی نہ توعوامی مفاوات سے ہوتا ہے اور ہماوی نہ رہے تھی۔ اس کی شال ہماوی تا در سے سی بھاری تا درائے ہیں بھاری تا در سے سی تقاصوں کے بیش شطر اس تحریب کو ہوا دی جاتی ہی تحفظ کے لئے اور سیاسی تقاصوں کے بیش شطر اس تحریب کو ہوا دی جاتی ہی تقاصوں کے بیش شطر اس تحریب کو ہوا دی جاتی ہی تا تھوں کے بیش شطر اس تحریب کو ہوا دی جاتی ہی تقاصوں کے بیش شطر اس تحریب کو ہوا دی جاتی ہی تقاصوں کے بیش شطر اس تحریب کو ہوا دی جاتی ہی تحفظ کے لئے اور سیاسی تقاصوں کے بیش شطر اس تحریب کو ہوا دی جاتی ہی تا تھا تھی کا درسیاسی تقاصوں کے بیش شطر اس تحریب کو ہوا دی جاتی ہی تحفظ کے لئے اور سیاسی تقاصوں کے بیش شطر اس تحریب کو ہوا دی جاتی ہوں

ادر مبدازاں بین الاتوامی صورت میں بدلتی موئی کیفیات نے استقیقت کاروب و صارفے میں مدودی ۔ بیکن پاکتان کے موہودہ حالات امریکی مامراج کے دیئے اس امر سے شتقا منی نہیں کہ اس ممک سے مزید کھوسے کئے جائیں۔ اُفانی انقلاب نے جنوبی ایشیار کی سیاسی صورت حال پرگھرسے انزات مرتب کئے ہیں ۔ دومری طرف ایران ہیں ہونیوالی تبدیلیوں نے آمریکی مفاوات کیلئے خطرہ پیدا کرر کھاہے ایک طرف انغان انقلاب کوہم کوشسٹوں کے او وجود استحکام حاصل موتا جار ہا ہے تو دوسری طرف ایرانی عوام ، امریکی مفادات کی نفی کی جدوجید میں ہمرتن معروف ہیں اس نصطے میں امریجے کی ختم ہوئی ساکھ کے بیتیے میں مشرق وسطی میں امریکی مفاوات سے لئے خطرہ بڑھیا جارہاہے اور ﴿ امریکی حکمت علی کے لئے برط سے ہوئے خطرات رسگن انسفا میہ کے لئے ایک علیج ینتے جارہے ہیں۔ ایسے حالات میں پاکشان امریکی مفادات کے لئے ایک جنت نظر خطر کی چننیت رکھا ہے ، اور پاکسان کی اہمیت نہ مرف بڑھ جاتی ہے ملہ حکمان طبقے کی تبدیلی کے اتاریمی نظرنہیں اتے ۔ پاکسان می امریکی سامران کے فلاف بڑھتی ہوئی نفرت امریحہ کوکسی جہوری تجرب کی طرف ہے جانے میں بڑی رکا وٹ سبے ا در موجودہ حالات میں فرف نوجی حکمران ہی سامراجی مفاوات کی بہتر طور پرنگبداشت کرسکتاہے۔

سندھ کے انتہا پسندوں کے رویبے سے بھی لمتا ہے کہ وہ امریکی لائی ہی کے رکن ہیں ادراسی کے مفادات کو اسکے بڑھاتے ہیں۔ وہ امریکر کے فلات بون والے مظاہر وں سے خود کونر صرف الگ رکھتے ہیں بکد اکثر اوقات ایسے مظاہروں کواپنی طاقت کے ذریعے کھینے کی کوشش بھی کرتے ہیں ۔ جاب پھوکے داردرسن کے مرحلے کے بعدستدھ یونیوسٹی ہیں ہونے والے مظاہرے میں جب امریکی برحم اورصدر کارٹر کا بٹلا ندرا تش کرنے کے لئے طلبار انگے بڑھے توجئی سندھ کے رہایتول مے کو ایکے کر کا رٹر کا بیانہیں جلایا جاسکہ اورجاعت کی وی منظم اسلامی جمیعت طلب مے مقشی قدم برجل کرطلباء کے اس مظامرے كوتت ددك دريع منتشركرديا ايسهى بنيترسياسى واتعات بميس متهي بواس امر کا ثبوت ہم بہنیاتے ہیں کرسندھ دسیں کی تحریب عب پرانہا اسندن کا پیدا قبصنہ ہے امریکی افتاروں پرہی چلائی جاتی رہی ہے۔اس طرخ جب ک يرتخركي سامراجی اشاروں پرطبتی رہی اس سے كوئی خطرہ زتھا بكرامریكی مفادات کے لئے اس کے افرات مثبت تھے میکن پاکستان کے سیاسی ومعلی حالات کے لیس منظری*ں سندھ کے ساتھ زیا*وتیوں اور سے رحما ہس*وک نے* اِس تحریک سے وائرہ کا رکو دینے ترکر کے رکھ دیاا ورای اس کی میڈٹ پہتی جارہی ہے ہ کے بیل کرامریکی مفا دات سے لئے یہ ایک خطرناک رخ بھی افتیار کرسکتی ہے ۔ ایم اگزامریکی مفادات موداؤ پرنسگاکراس تحریک کے لیے کا کیاگیا تو حکران طبقه مامراجی طاقت سے معاونت سے اس تحریک کوشدت سے کیل دیگا۔ طران طیقے کواس وقت کرامریکی معاونت یقینی طور پرحاصل رہے گی اوراس کے بیش منظر قوم پرستوں کو تھاری قربانی دینی بڑے گا۔اس کے با وجود کامبابی كى ضانت نهيں تاہم سندھ ميں بھيلى بوئى يا سيت ، نااميدى اور محردى كيس منظرين استحرك كافراح بدتما جارياب عوام بين برصتى موكى مقبوليت کے پیش نظر مامرازح بھی اپنی کھرت علی کو پد لنے کے لئے مجبوزہو سکتاہے۔

"اکرست قبل کے سندھودلیش کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے سکے۔ پرلتے ہوئے مالات میں پاکستان کے حکمران طبقات کو ایک بار پھرشکست بھی ہوسکتی ہے۔

موجوده انتشار دیے بی ۔۔ ایک ل

پکتان میں اس م اور تظریہ پکتان کے سائے میں جو سنوک عوام سے روار کھا گیا اس نے نرمرون منفی سوج کو آگے بڑھایا بلکہ رجبت پرستاز و منیت کے فردغ میں بھی نمایاں کردارا داکیا بسندھ کی موجود صورت حال میں علیمگی کے تمام تررحیا أت کے علاوہ کھی دوسرے تعادات کواس قدرا بھاراگیاکہ اب کسی بھی مقصد کے ہے جدو چدہے معنی ومہی ہوتی جارہی ہے۔اسلم کے حوالے سے سمان کو قدامرت برتی کی جس نیفا میں دھیں ویاگیا ہے اس میں تثبت سوت اورترقی ہندا نہ چروج برسے داستے دوک دیئے کئے ہیں جردتشدو ہسیاسی نفنا ہی گھٹن ، پاس ، ناا میداور بڑھتے ہوئے فون سے بہر صورت حال کو جنم نہیں دیا جا سکتا ہے۔اس صورت حال کو بدلنے کے بعد ہی ہم بہتر طور پر اغازہ سگا مکتے ہیں کہ اپنے مشقبل کی راہیں ہم کس طرح متعین کریں ۔ موجودہ حالات میں سندھودلین کی تحریک کوسندھ کے مسکے کا الم خرى اور حتى حل كي شكل ميں بيش كرا مقيقت بيندى سے كريز موكا رسندھ مے ماتھ ماتھ یاکتان کی دوسری قومیتوں کے مائل کو سجفا خروری ہے اگرہم طیقاتی بنیاد و ن بر باکستان محساجی ، سیاسی اور معاشی سپس منظر کا حقیقت يستدان حائزه بين توسنده كى صورت حال بھى واضح طور ہرہا رسے سلف ہوگی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں طبقاتی کشش مکش میں گھرائی بدا ہوتی جارہی سے - طبقا تی کشش کے ڈھارے اس مک کے عوام کو ایک نتے دور کی طرف سے جارسے تھے کہ ارشل لا حکمرانوں کا مد اوراسام کے دنفرمیہ معروب کے ذریعے اسے میں بیشت ڈال دیاگیا مفاول کا

عوام کوعلیائے کوام اب بھی یہی ورس دے رہے ہیں کہ النّہ کی مرض یہی ہے اور جنت کے و تعزیب تصورات میں الجھا کہ عوام کی توج اصل ممائل کی طرف سے ہٹائی جارہی ہے جبہ حالات کو مدید نے کے لیے طبقاتی قیفادات کو مزید آگے بڑھائی جارہی ہے کہ سندھ و لیش کے ایک مسندھ کامسندی بہتیں ہے کہ سندھو ولیش قائم ہو اور گفتی ہے چندلوگ اس کے ومائل پر قابین ہو کرسندھ کی آبادی کوانیا غلم بنائے رہیں یہ ندھ کو گھر کہ مسندھ کو کس طرح می خط و کی میڈیب و ثبقانت ، نبان وادب ، سیاست و معیشت کوکس طرح می خط و کی میڈیب و ثبقانت ، نبان کے محمنت کوکس طرح می خط و کی میٹر کی میں کھیلے ہوئے اندھی وں کوکس طرح و می میٹ کوکس طرح جائے گئے میڈھ کے میڈی ایک میٹر کی میں اور می میٹر کی کوکس طرح جائے گئے تاکہ وہ بھی آن ہے ترقی یا فتہ دور کی ہما کشوں اور می میٹر کی میٹر کو و می میٹر کی میٹر کو می گھرا کے میٹر کو کی اس کی ورفال انکی زندگی کی صفیقوں کو می اثر نہیں کرتی ہے کہ کا راستہ وو مراہے۔ یہ طاحت پر خاراور شکل صرور ہے لیکن اس پر چانیا کا میکن ٹہیں ۔

سنده کی صورت حال کو بدلنے کے لئے جم احرکی ہند فردت

ہے وہ طبقاتی لڑائی کی ابتداہے بسندھ توکیا پورسے ہے تان کی فضا اس
ناویہ سے پیمر بدل سکتی ہے۔ بنجابی بورٹردا کے جرم دگاہ کی سزا دہاں
کے کسانوں ، مزوور دس اور محنت کشوں کو دنیا سرا سرطلم ہوگا اور ہم لینے
مقصد میں کیجی کا میاب نہ ہوں گے اگر حقیقت بندی سے جائزہ لیاجلئے
توسب سے مظلوم بنجابی برولتا ری نظراتا ہے ۔ جس میں اب یہ شعور بھی اتی
نہیں کہ اس کی جان و مال ، عزت وا برو برقابین بورٹروا طبقہ اسے بنجا بسیت
کے مہانے خواب و کھاکر اپنا مقصد پوراکرتا رہا ہے۔ یہی کچھ یہاں سندھ کے
ہاریوں کا بھی مقدر رہا - مگر بنجا ب کا بورٹر وا طبقہ اپنے برولتاری برایوری
طرح قابی پاکراس کے سہا دسے سے سندھ و دیگر علاقوں پر مثب خون

مارتا ربا جبکه سنده کا بورز وا طبقه اینی بسیمانده سو <sup>ب</sup>ح اور تدا مر*ت پرست* فہنیت سے حوالے سے پہاں کے پروٹٹاری طبقات کو اپنے قالومیں رکھنے بربی ان نع را یک ان کے موجودہ حالات میں ترتی ب ند جمہوری تو توں کو کیلنے کا عمل مرقب ملک کے بورٹروا طبقات ،مفاد پرست عناصرا ورنومی حمران کا انفرادی علی ہے اوراس کی پشت پرامریکی سامراجی تھر دور کھاقت تھی ہے پاکیان میں پھیلے ہوئے امریکی کما سٹنے مامراجی اتّاروں پرعوام کی زندگیوں کوجہم نائے بوستے ہیں بہب کک مامراج سے نحات حاص نہیں ہوتی کوئی بھی عوامی تحركي كاميالى سيسمكنا رمزم وسكركى اورنهى مجم حقيقى معنول مين جم وريت کی جنگ جیت کیں گئے۔اس طرح قومیتوں کے حقوق کا تحفظ تھی مکن نہیں بوگا- ہارے دور کارب سے اہم مسئلہ مامازے سے نیات کاہے ۔ مامراج کے خلاف عجر اور مروجد کے ذریعے نیات ماصل کرنے کے بعد ہی ہم اپنی صفوں کومزید طاقتور بنا سکیس سکے ا در ماک میں چھیلے ہوئے سامراحی کماٹنٹوں اجاره واروں رحمت برستوں امدان کے تما تمدہ حکمران اوسے سے محطی او حال سركيس كيب مراخ كالتكست كي بعد مهى يهمكن ہوسكے كاكم طاقت كالترشيد عوام بون تبجزیاتی مطالعه اور حالات کا تنقیدی جائزه نجات کا وا حد ص یمی ترار میلہے اور اسی کے ذریعے نا عرف تومیتوں کے حقوق بلکموا می حق كاتحفظ بحى مكن ہوگا . اس لئے سراب میں پھٹکنے سے بہتر ہے كہ اپنى تمام تر صلاحیتو*ں کو بروستے* کا ر لاکر خزل کی جانب کا مزت ہوا جائے۔

كتابت بنعيم ن ميول بور

## پُڙهندڙ نَسُل ـ پُ نَ

## The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين " أداس نسلين" نالي كتاب لكيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪَ "لُڙهندَڙ نسُل" نالي كتاب لكي پنهنجي دورَ جي عكاسي كرڻ جي كوشش كئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاكي ۾ ئي لكيو: انڌي ماءُ ڄڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هـر دور جـي نوجـوانن كـي أداس، لُـوهنـدَو، كـوهنـدو، كـوهنـدو، كُوهنـدو، بَرندو، بَرندو، بَرندو، بَرندو، لوسيئو كَندُو، ياوي، كائو، ياجوكُو، كاوويل ۽ وِوَهندو نسلن سان منسوب كري سَكهجي قـو، پَر اسان اِنهن سيني وِچان "پوهندو" نسل جا جُولائو آهيون. كتابن كي كاڳر تان كڻي كمپيوُٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، بين لفظن ۾ برقي كتاب يعنى e-books ناهي ورهائڻ جي وسيلي پوهندو نسل كي وَدَڻ، ويجهَڻ ۽ هِكَ بِئي كي جي وسيلي پوهندو نسل كي وَدَڻ، ويجهَڻ ۽ هِكَ بِئي كي جي وسيلي سهكاري تحريك جي رستي تي آڻِڻ جي آسَ ركون ٿا.

پُڙهندڙ ئسل (پَئ) ڪا بہ تنظيمَ ناهي. اُنَ جو ڪو بہ صدر، عُهديدار يا پايو وِجهندڙ نہ آهي. جيڪڏهن ڪو بہ شخص اهڙي دعویٰ ڪري ٿو تہ پَڪَ ڄاڻو تہ اُهو ڪُوڙو آهي. نہ ئي وري پَڻَ جي نالي ڪي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو تہ پَڪَ ڄاڻو تہ اُهو بہ ڪُوڙو آهي.

جَهڙي ۽ طَرَح وڻن جا پَنَ ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اُهڙي علرح پَڙهندڙ نَسُل وارا پَئَ به مختَلِف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اُداس ۽ پڙهندڙ، ٻَرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وِڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَڻَ ڪا خُصوصي ۽ تالي لڳل ڪِلَب Exclusive Club نهي.

كوشش اها هوندي ته پَئ جا سڀ كَم كار سَهكاري ۽ رَضاكار بنيادن تي ٿين، پر ممكن آهي ته كي كم أُجرتي بنيادن تي به ٿِين. اهڙي حالت ۾ پَئ پاڻ هِكَبِئي جي مدد صدر خي أُصول هيٺ ڏي وَٺُ كندا ۽ غيرتجارتي -non digitize رهندا. پَئن پاران كتابن كي دِجيِٽائِيز commercial كرڻ جي عَمل مان كو به مالي فائدو يا نفعو حاصل كرڻ جي كوشش نه كئي ويندي.

كتابن كي دِجيِنائِيز كرڻ كان پو ٻيو اهم مرحلو وِرهائڻ distribution جو ٿيندو. اِهو كم كرڻ وارن مان جيكڏهن كو پيسا كمائي سگهي ٿو تہ ڀلي كمائي، رُڳو پَئن سان اُن جو كو بہ لاڳاپو نہ هوندو.

## يَرِّهندرِّ نَسُل . بِي نَ The Reading Generation

پَئن کي کُليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي تہ هو وَسَ پٽاندڙ وڌِ کان وَڌِ ڪتاب خريد ڪَري ڪتابن جي ليگڪَن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي هِمٿائِن. پر ساڳئي وقت عِلم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪَنهن به رُڪاوٽ کي نہ مڃن. شيخ اَيازَ علمَ، ڄاڻَ، سمجهمَ ۽ ڏاهپَ کي گيتَ، بيتَ، سِٽ،

شيخ اياز علم، ڄاڻ، سمجه ۽ داهپ کي کيت، بيت، سِٽ، پُڪارَ سان تَشبيه ڏيندي انهن سڀني کي بَمن، گولين ۽ بارودَ جي مدِ مقابل بِيهاريو آهي. اياز چوي ٿو تہ:

گيت به ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪُرن ٿا.

... ...

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جَڳَ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇُپن ٿا; ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا, موٽي مَنجه پهاڙ ڇُپن ٿا;

كاله َهُيا جي سُرخ گُلن جيئن، اجكله نيلا پيلا آهن; گيت ب جڻ گوريلا آهن......

... ... ... ...

هي بيتُ أتي، هي بَم- گولو،

جيڪي بہ کڻين، جيڪي بہ کڻين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فَرَقُ نہ آ، هي بيتُ بہ بَمَ جو ساٿي آ، جنهن رِڻَ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هَڏَ ۽ چَمَ جو ساٿي آ ـ

إن حسابَ سان النجالاً ائي كي پاڻ تي اِهو سوچي مَڙهڻ ته "هاڻي ويڙه ۽ عمل جو دور آهي، اُن كري پڙهڻ تي وقت نه وڃايو" نادانيءَ جي نشاني آهي.

پڙهندڙ نسُل . پَ ڻ

پَئن جو پڙهڻ عام ڪِتابي ڪيڙن وانگر رُڳو نِصابي ڪتابن تائين محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر کڄي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَئ نِصابي ڪتابن سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پُڙهندڙ نَسُل جا پَنَ سڀني کي ڇو، ڇالاءِ ۽ ڪينئن جهڙن سوالن کي هر بَيانَ تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نہ رڳو پنهنجو حق, پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان بہ پڙهئ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي اِن سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بَس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏِسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون ڀاڪي پائي چيو تہ "منهنجا ڀاءُ پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَنَ پَنَ جو پڙلاءُ". - اياز (ڪلهي پاتر ڪينرو)

يَرِّ هندڙ نَسُل . پُ نَ The Reading Generation